# ر ال

## جلام صفرالمظفر سمساع مطابق جولائ سيدواع اشاوا

### فهرمينياس

میرکا مسیاسی اور ساجی ما تول جنائی اکثر محرعر صنا استان جامعه کمیر اسلامی نی د بلی ۱۹۸۹ احد بسیتا مت :-غزل جناب آلم منطفر نگری

#### والمنافع المنافع المنا

### نظرات

امال جوكمايين موة المصنفين كاطرت عائلة مولى بين أن ين وكما بين برى المماي ايك معارب الآثار الانفشنك كرن فواجعد الرستيد اوردومس "اسلاى دنياج هي صدى بجرى إ ازداكر خورسفيدا حرفارق ولى ينورسنى، اول الذكركاب كامونوع والتك المارقديم بي-چونکر یہ خط بال کی مکل رکھتاہے اور آٹا رِقدیمے اعتبارے بڑا سرسبزے اس سنے اس کو انگریزی بی FESTILE CRESSENT كيتي ادريمارك فاصل دوست في اسكانها يت حين رجم بلال معيب "كياب- قرآن مجيدين جن قديم اقدام وطل اوران كي آنا رو ما شركا تذكره ب ده اكثر وبيشتراس خطرت تعلق ركمتي بين، فاضل صنعت فيها استديم بي قيام عد زمان مي جه كيش پرتے اس خطر سے تمام آنار کو جیٹم خود د کھیا ، انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں اس خطر سے منعلق جوكنابي بين ان كا بغورمطالع كيا اوركيرولانا عبيداللرسندهي كفيض عبت وتربيت ت قرآن ميد كسافة شغف اورأس كا دوق جو يهل عيى موج د تقاء ان مب جيزون كا اثر بي واكدايك طرف اس كتابين فالص فني مباحث يراس قدرهام مدلل اورنا قدان كنست كري كماب كي تصنيف كن ما ندس ليكراب كان ملومان يس جومزيدات الديراب وديس فاصل معدّ كالمراب دا اور مجدف اس درج معدان ب كرا مريزاً الرقديداورستشرقين كي بعن مسلم انكارونظريات بد بی مال منقید بوگئ ہے ، اور دوسری جانب قرآن یں ان اقوام وطل اوران کے آثار کا تذکرہ جن فون

ومقعد سے ایک کیا گیاہے۔ فاضل معنف جگہ جگہ قرائ سے جوالوں ہے اُس کا اٹیا ہے کہ تے بھی گئی ہیں اس بنا پر ہے تکلف کہا جا اسلامی اور فنی دو نوں جیٹیوں ہے اُردوییں یہ کیا ب ای ذویت کی بہائی کا سب ہوا ہے ملک کی بہائی کا سب ہوا ہے اور اس لائل ہے کہ ہر صاحب ذوق اس کا مطالعہ کرے۔ افسوس ہے ہما ہے ملک میں اس فن کا ذوق عام نہیں اور بہت محدود ہے دیکن خانص فنی نفط و نظرے بھی کہتی بلندیا یہ کہ اس کا اعدازہ اُس خطرے ہوگا کہ عہد جا صاحب کو مشہور الم ہرا تا ارقد بھیہ ڈاکٹر قرقی ( i a vise a re a sour a ) نے اس کا اعدازہ اُس خطرے ہوگا کہ عہد جا صاحب کو مشہور الم ہرا تا ارقد بھیہ ڈاکٹر قرقی ( i a vise a re a sour a ) ہوگا کہ عہد جا صاحب اُس میں وہ تحرید فرائے ہیں " آپ نے آئی رفقہ بھی ہوگا ہے بھی اس کے بھر آپ کہ اور کے مساقہ اُس کا اعراز ہوں ، آپ کا کا درنا مر درخشیفت تو رہین کا منرا وار ہے اور بے شبہ آپ مبارک بادے مستی ہیں۔ اُس موضوع پر مہاں مرتب اور کے بہت سے مسائل پرگفتگو کہ ہم بلم اس کے کہ اُرڈو ذبان میں آپ نے مساقہ اُس کو اور آٹا رفتہ کی ہوئی کہ آب بہت کی مساقہ آپ کی کا بہت کی اس موضوع پر مہاں مرتب ایک واضح اور مجملی ہوئی کہ آب بہت کی ہوئی کا ب بہت کی کا ب بہت کی کا ب بہت کی طلبادے لئے بڑی اس موضوع پر مہاں ایک قبی امنا فرکا باعث ہوگی اور آٹا رفتہ کی جہت سے پاکستا فی طلبادے لئے بڑی منسید تا بہت ہوگی ہوئی گا اس می بہت ہے پاکستا فی طلبادے لئے بڑی منسید تا بہت کی مساقہ اُس کی گا ب بہت کی منسید تا بہت کی کا ساتھ اُس کی گا ب بہت کی منسید تا بہت کی طلبادے لئے بڑی

جوم التا المناظ استعال كرنے كے عادى بين وہ مجھ سكتے بين كر دُاكثر الري كا نياكس في كاربون بين كتے اللہ الفاظ استعال كرنے كے عادى بين وہ مجھ سكتے بين كر دُاكثر الري كا نياكس يرا بين ورج الم

دوسری کا بیم بوری برای مقدسی کی گاب احسن القاسیم فی موفد الاقالیم کے ایم حقول کا جوم اکش سے لے کر آشفند کے (چھی مدی ہجری میں) مسلماؤں کے تہذیبی وتمدنی حالات پرشمل بیں الاد کر نہایت شکفتہ ود لیجسپ ار دو ترجہ ہے، مقدسی نے عرکے بیس بائیس برس اس میروساہت یں الاد کر نہایت شکفتہ ود لیجسپ ار دو ترجہ ہے، مقدسی نے عرک بیس بائیس برس اس میروساہت یں البسر کئے تھے اور جہاں کہیں گیا وہاں کا رہن بہن طور وطراتی، رسم ورواج - عادات وا خلاق ازبان، منبی افکار وعقال کر نہیں گا وہاں کا رہن اس تقدادی حالات ان میں ہے ایک ایک چیز کو فور دیکھا اور اسے منبی افکار وعقال کر نہیں نظرات کی وکل تعویراس کی آب میں نظرات ہے جرائیہ تقریبات میں جدے مسلماؤں کی ساتی زندگی کے حالات کی وکل تعویراس کی آب میں نظرات ہے جرائیہ تقریب میں ایک ایک بین نظرات ہی جرائیہ تعربی اس بنا پر اس مجدے مسلماؤں کی ساتی زندگی کے حالات کی وکل تعویراس کی آب میں نظرات ہے جرائیہ

اس گذارش کامقصدیہ ہے کہ جن کتب برائے تبصرہ کویں چھوڈ کرکیا تھا اُن کی بی تعداد کھی مذہبی کا میں میں فیر موجود گئی ہے اس اے حصرات مصنفین ونا شرین کا اُنوار لگ گیا ہے اور چونکہ تبصرہ میں فیر معرف الفرین کا شرین کا اُنوار لگ گیا ہے اور چونکہ تبصرہ میں فیر معرف الفرین کا شرین کا اُنوار مرتب ہونا اور ترجمت و اُنتظار برداشت کرنی ہوگ ، طبیعت اعتدال پر آجائے و کوئشش کی جائیگ کرتب مرد سے معنوات کی تعدادیں اضافہ کرے جلدسے جلد تلانی افات کر دی جائے ، فرکورہ بالاد جوہ کی منا پرجن محفوات کی تعدادیں اضافہ کرے جلدسے جلد تلانی افات کر دی جائے ، فرکورہ بالاد جوہ کی منا پرجن محفوات کو موقع موز در کھیں اُن بی کی منا پرجن محفوات کو اُن کے خطوط کے جو ابات مہیں مل دہے ہیں از راہ کرم دہ بھی موز در کھیں اُن بی جو خطوط جلسوں میں سند کوت اور تقریم کی دعوت سے متعلق ہیں ان کے عدم جا اب کوی دعوت کے قبول کی نے سے معذوری کے مراد و تعربی کے ایک اس کے عدم جا اب کوی دعوت کے قبول کون نے سے معذوری کے مراد و تعربی کھا جائے۔

ام دنسب محدنام ادر الوسیلی کنیت ب، قبیله بنوسلیم سے تعلق رکھتے تھے ، آپ کا پورانسب بول بیان کیا جانان ہورہ بن موسی بن صحاک کی تریزی دغی ،

(ليكن ممعانى في ان كونسب ناميس بوغى كم بكائ سنداد كلها ع.)

" بُوْرِی " قریر بوغ کی جا نب سوب می ادر بعض روایتوں کے مطابق الم ترفری ای بی بودہ فوا " ایں ایر ترفزے پھونرسنے کی مرافت پر واقع ہے ؟

پیدائش دفات ام مصون مونی مقام ترزی بین پیدا بوے، یہ ترزایک قدیم شہرے جودریائے بیتی مقام ترزی بین پیدا بوے، یہ ترزایک قدیم شہرے جودریائے بیتی سے ماملی واقع ہے ۔ اس کا تلفظ ترز، ترزا در ترکز اور ترکز تیوں طریقوں سے ہے، لیکن الله دری کے بہاں تر فرز بالکسر) ہی مشہورے ۔

آب کا انتقال منبور ردایت کے مطابق موسیت میں بہیں ہوا۔ آپ نے سنت سرسال کی عموانی تھی۔ ( اتحان میسیس)

الم ترمزی رحمته المسرعلية جي وردي پيدا دوسے اس زماندي علم عدر مشارت كے درجے كوئيني كا عقا- بالخصوص خراسان اور ماورا و النهر كے علاقے تومركزی حیثیت رکھتے تھے، اور الم مجاری جیسے بال لقدر

له كتاب الانساب، كم معم المدان عم ملاع ، كم مرقاة صل

مرث كاستبع بحري على -

آپ کشیدی میں ایسے مقرات بھی ہیں جن سے اکثر اصحاب محال نے استفادہ کیا ہے۔

علام موصوت فراتے ہیں :-

"امام المراق المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرواية المرون المرون

الم بخاری سے الم موصوف کوزیادہ استفادہ کا موقع طاء علامہ ذہبی فراتے ہیں :- م " تفقد فی الحد ما بیث بالبحذاری " بیال کم کرا مام بخاری کے ایڈناز طافہ میں اُن کا شار ہے، حاکم نے موئی بن الک کا پر مقول نقل کیا ہے :-

مات البخارى فلمريخ لف بخن اسأن مثل الجي يسنى فى العلم والحفظ

والورع والنهد وتهذيب و مصف والنهد والنهد و النهد و المعلم كالنافاطين فودا الم م الم كال النافاطين

يله بالتهذيب عدم ،

مندعطا فرائ تى ١٠

ما انتفعت بك اكثر ما انتفعت بن و تبذيب والدنكور) مولانًا افررث المشيري رجم الشرطية فراتين.

اس کامطلب یہ کے ذبین شاگردجب استاذے موال کرما ہے قواس کا گاہ دیکھراس کی . اسکاہ دیکھراس کی ۔ نگاہ دیگھراس کی ۔ نگاہ دیگھراس کی مطابق ہے لیے

الم بخاري في ودهريس الم موصوف سے روايت كى بى ١٠

دا كتاب التفيير من من المراس من المرون في قول الله عن وجل عاقطعتم المحتمة في قول الله عن وجل عاقطعتم المحتمة و المح

المبيدري وغيرك رف باب مناقب في الم

اوران دوزن کی تخریج کے بعد فرایا کہ سمع مسنی ہے تدل بن اسمعیل کے اور ان کا ترکی اللہ مالے میں ا۔

تريذى مث اگردير شيد بخارى است وردش اورا آموخة وارسلم وابى دا ود دشوخ ايشان

نہیں عقا۔ اس کے ان ک ذات مرجع خلائی بن گئ ، ان کے تلا نرہ میں خراسان و ترکستان کے علاوہ دنیاء

اسلام كے مختلف كوشوں كے آدى ملتے ہيں - چندمتاز تا غره كے نام درج ذيل ہيں -

محود اور دا ود بن نصر بن بهل بنددى وغيره-

طانظ في تقال شاء حبكى معكون براكام ليناجا بالم وسكام باب بى مداكرديام-

له عدمالتدى من - كى مقدم تحفر ما

قدرع دز بربحدے داشت کر فی آن متصور است بخوت الی بسیار گریئر دزاری کرد منا بینا مت در بعنی زبد و تقوی اس درج کا عاصل تھاکد اس سے زیادہ منصوری نہیں ۔
کیا جا اسکتا ، اور فوت البی سے بحشرت گریئر و زاری کیا کرتے تھے ، یہاں کہ کر آنکوں کی بینا نی جاتی رہی ۔ بعض حصر اس کی دائے یہ ہے کہ دہ یا درزاد اندھے پیدا ہوئے تھے لیکن جانظ ابن مجرم نے اس کی تردید کی ہے ۔

در دراد اندھے پیدا ہوئے تھے

الیکن جانظ ابن مجرم نے اس کی تردید کی ہے ۔

در درکرہ عشہ ا

تَنْزِيدِ المَامِ مِنْ المَامِ الْمُومِون كَانَامِ مُحَدَاور كَنِيت الوعِسَى عَلَى كَيْنَاعُون فِي الْمُحْدِور النِي نام كِ بِحَامِ النِي كُنِيت المادور استعال كى عد جي فرات بين وقال الدعيسلى الخ مربعن على درف السيمكرورة مجمعا عين الني المن سيسه ابن مستقت من ترجمة الباب لاك بين "

اله مقدم تحفر ما الله عنه بستال سالا

"باب ما یکری للرجل آن یکنتی با بی عیشی" اور باب کے تحت کار وایت کران ابت ابت کیا ہے۔ ابت المار اس کے برخلات الم ابودا و و و فی آن کیا بالاً داب میں اس کا جواز تا بعث کیا ہے " بالب ما یک بین اس کے برخلات الم ابودا و و فی آن کیا بالاً داب میں اس کا جواز تا بعث کیا ہے اس کے علماء نے جن رواینوں سے کوا ہت تا بات کی ہے ان سب کا جواب

(۱) الم الوعیسی ترخی صاحب نی و (۲) الواحسن احمد بن می و الم الم ترخی کیم کیم کی الم الفید سے مشہور ہیں ۔ اور الم المح کے تلاخرہ ہیں ۔ بین بنزالم م ترخی ما تحب نی والم م بخاری و ابن اجب کے تشہور ہیں ۔ (۳) عکیم ترخی ماحب فی ادر اصول ہیں برٹ و عبدالو ترضاحب ابن اجب کے نشان المحدثین مسئل بستان میں فرات بین کہ نواور کی اکثر روایات عنوا ف اور فیر محتربی (بستان المحدثین مسئل) مصافی تصافیف المام ترخی کی فرق کے مکر ت تصنیفات کی ہیں ، آپ کو فقہ اور تفسیر برجی کافی د مشکاہ مصافی جو ان کی سن سے فلا ہر ہے ۔ ان کی مختلف کر اول کا تذکرہ مل ہے ۔ (۱) العل (۲) المعرد .

(۳) الماری فرق کی المرحد (۵) النم آل و (۲) الاسما و والکنی نم البتہ علی بری نیاب کری نایاب کی بات کی بین ، اس میں شمائل و طل م فری دونوں مطوع ہیں ، البتہ علی بری نیاب کے مادی ہیں ۔ انعوں نے علی برجی دوکرا بیں تھی ہیں ۔

بعامع المتوهدى عريث كاجين ألا تم معناين بيان كة ما بين ال كوما مع كالقرام كالم المرام المرام المرام المرام الم

سله شماک بین معنف نے چادموعدیثیں بی کی ہیں۔ ادر چین بابس پر نقشم کیا ہے۔ اس کی مخلف ڈرکس نے شوس کی کھی ہیں دار بی الراہیم بیجوری اور مولانا احریل معاصب کا محصی ہیں دار بی الوسائل لملائل قاری (۱) موام ب الدنيہ المناوی مشیخ ابراہیم بیجوری اور مولانا احریل معاصب کا ماشید زیادہ مقبول ہیں، اور ان مب مضروح اور دیگر کشب اعادیث کی شروح کا ظامر معز سے شیخ الدریث مولانا میں محدد کریا ماعد واحد برکا بیم نے اپنیشائل کے ترجہ خدائل بنوی کے ماسند پرجے کردیا ہے۔ کے عدیب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کے خوب کے خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی ماری کے خوب کی کاریا ہے۔ کا معدیب کے خوب کے خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کر خوب کی خوب کر خوب کی خوب کیا ہے کہ کو خوب کی خوب

(١) ميرو (١) آداب د (٣) تغسير و (٢) عقائد- (ه) فتن و (١) اتكام و(ع) اشراط و(م) منا اور چونکر ترفری ان اعون مے مضاین پشتل ہاس سے اس کے اس کوائع کہا جا اور چونکر ترب فقی سے اعتبارے بجثرت احكام ك عديش لاعدين اس لي سن كااطلاق بى بوتائ ينها كذا بالطباق لات بي اس ك بدرتاب السلوة مرتكاة وموم وغيره - علام سوفي والتي بركاكم دخطيب فهي العالم كهاج، كرترنت كا حاكم كوي كمناا ورنسان وترخى كوظيب كاليح كمنا فى الواتع ان ك زويك إلى وي ليكن في الواقع اس كوتسابل وّاردينا مناسب بنيس كيوكم باعتبار اندب معيم كما عامكا عجيد صحاح مستدكمنا باعتبارا غلبيت كے بيزالم ترذى وركى اس كر مجع فراتے بى چائ اللے إلى ا صنقتُ طن المسند الصحيح (وكذا قال النكثير في تأريخيم) سن تر من عاس وفعناك الم ترفري فراتين داس كاب كوكه كرس في علاء جازك سامن پیش کیاتر اعفوں نے اس کومیبت اپ ندفر ما یا اور علماء خراسان سے سامنے پیش کیا توا عفوں نے جی داد تھیں دى السي جس تعرب يركاب موكويا اس بي كريم لى العرطب وسكم تعند كوفراري إلى ( تذكره من ا شیخ ایرامین بوری کا بمشورہ برطالب مدیث کے لئے ہے کہ ۔ ابعامع الصحب کامطالع کااجائے مريخكم يركزاب حديثي وففني فوائز اورسلعت وفعلت محد غرابهب ك جامع بيس يرجبهد ك ليخ كافي ي ادر تقلد کے لئے بے نیاز کرنے وال ہے۔ سرے خیال میں مجتبد کے لئے توکانی ہو سکتے ہے میکن مقسقد كے ليے كافى نہيں ، حصرت اعراف ريساحي فراتے ہيں ، " ترفري كى جامع ان كاكتابول میں سب سے بہترتصنیف ہے بکرمتدر وجوہ سے جمیع کتب دریث سے احس ہے۔ (۱) اکسی بی حسن ترتیب اور معدم کوارے (۲) نفتها و کے مزام ب کاذکرے نیز مزیب والوں کے وجوہ استدلال بھی ہیں۔ رہ ) حدمیث کے اواع میجے و سن جعیف ، غرب ، معلل وغیرہ بھی بیان کتے ہیں (م) اسی طرح راویوں کے اساء والقاب اور ان کاکنیتیں نیزدیگر فوائد جملم رمال سے متعلق ہے اس پر مجی خاصی گفت گوہے " (بستان مستل)

الم الدريب ما

تردى كوفون برعدف في جمع مديث كے لئے إلى كتاب كي كاف بال بال ورغون و مقصدك مين نظر كان و مال مستدلال جمع و متالا متالات و متالا

ول الترمحديث دراوي في قرايا :-

"ابوعیسی ترخی کی ایشین کے طریقے کوج ابہام و تبیین کا استر تھا اور الوو آور کی اسے بھا اور الوو آور کی اسے بھا کے جیٹ کیا بکہ دو فوں راستوں کو بہنے کر دیا ہے اور مزید براں صحائیہ و تا بعین و فقیاء کے خام ب کا اصافہ بھی کو دیا گیا ہے ۔ حقیقت میں انفوں نے بہت ہی جامع کتاب کسی ہے ، ای طح صدیث کے طری کو دیا گیا ہے ۔ موسیق کو کوکر کیا اور اس کے ماری کو بایت ماری کی جیٹیت بیان کودی کر دیا اور اس کی بایت بیان کودی کو کوکر کیا اور اس کی بایت کی مسیقت ہے یا منکر اور حدیث کے صفحت کو بھی بیان کیا تاکم کر آ ایسی ہے ہے ، مسیقت ہے یا منکر اور حدیث کے صفحت کو بھی بیان کیا تاکم کا لب حدیث کو بھیرت حاصل ہوجائے ۔ تا بڑی اس کی احداث اس کی ایک کا بر حدیث کا بھی میان کیا گیر صورت کا مستنفیق و خوب ہو انجی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب دفقہاء امصاد کے خاب بھی بیان کیا کیر صحاب کی مستنفیق دخوب ہو ایک مستنفیق دخوب ہو ما ہے کہ مسال کے درجے تا دالتھ الب الغن تن صابح ا

اندااس معلم ہواکہ امام ترفری کامقصود اعظم بریان خدا ہب بنی ہے، امام ترفری کاصحابہ وابعین کے خدا ہب کو بیان کرنا احکام کی بہت می آبوں ہے بے نیاز کردیا ہے، اسی طرح المام موتنو منان خدان خدا ہب کہی بیان کرنا وک متردک بہ جکے ہیں ، جیسے الم اورانی ، سفیان توری المحاتی بن ایرانیم

مرودی وغیرہ کے خاب بسب سے ترخری کے واسطر کے بغیر واتفیت نامکن ہے لیے

تردی کا مسلک حضرت مشاہ معاجب و مولانا اور کشیری نے شافعی کہا ہے (عرف الشدی مند)

میکن جیسا کہ او پر گذر جیکا ہے کہ الم ترخری الم مخاری کے فاص کا غرہ یں سے بیں، اس لے ان پر بھی

مجہدانہ رنگ فالب ہے ، اور حضرت شاہ ولی الد ترجد شرحة الله علیہ نے فرایا یہ وکان اصل

الحدن بیث قدل ینسب الل آست الم ذاهب لک ثرة موا فقت ہے

بنی محدثین کاسی امام کی گرست موا نفست کی دجه سے اسی خرب کی طرف انساب کیا جا آگئے۔
مطلب یہ کہ المخوں نے اصول کے مطابی اجتہاد داستخراج ممائل کیا ہو اگرکو ل برنی اختلاف ہوجائے
توا پسا یمکن ہے اور اس طرح کا اختلاف مسئک شاننی میں داخل ہونے سے لئے قادح نہیں تیہ
پٹائنچ امام ترخری شنے بھی امام شانعی شے بعض مسائل میں اختلاف کیا جینے باب تا تعیوالمظاہد
پٹائنچ امام ترخری شنے بی امام شانعی شعب باب تا تعیوالمظاہد
فی شد س کا المحتی اس طرح کی نحالفت ان کے ذہب شانعی کو طرف ضرب کرتے میں قادح ہیں۔
جگراکٹر مسائل بیں ان کے نقلہ بیں اکھی معمورات نے امام ترخری کی فاص اصطلاح عن اجھا بنا "
سے استدلال کیا ہے کو وہ مجمد مطلق تنے اور دلیل یہیں کرتے ہیں کہ امام زماتے ہیں ب

اسى طرح البالمحاقله البس فرايا به هو قول المقاضى وأصعاب السن المات بها كروه عنبلى وشافى نهيس تع الكي الكراس ك المراب كراب كراس مع موثين بى كالك جاعت مراد بي المراب في الكراس كالمراب المراب ا

الم تمنى كى جرى وتعديل كويتيت الهيكاية فاص التياز بكر ووردايت بريورى طرح جرح وتعرل معلم المعلل " معكام ليتي بن مونكراس نويس المعين ومون ها مسل مقار ميساكدان كي باود كمياب المعلل "

اله ازانادات ولایا بزری (م جمراسر جاملی دست لای مند)

مع مطالع من واصخ بوجاتا من روایت کی سین وقیخ بین جی جی مقان سے تسابل واقع بواہے۔
ملاعلی قاری من کہا، عندہ نوع من التساهل فی النصر بحیرہ ولا بضی از رفاۃ من المام ترندی تھی معان رہ نہیں ۔ آگے جل کر المام ترندی تھی معان رہ نہیں ۔ آگے جل کر المام ترندی تھی ما جمع فی سسن ملا علی قاری فراتے ہیں واطلق الحاکم والحنطیب الصحدة علی ما جمع فی سسن المتر مندی ۔ لیکن علا رسیونی نے ماکم اور خطیب کی ملکوی ترابل قراردے ویا ہے بات علی ما المتر میں درائے ہیں :۔

برندى درج الودادك إوراسان كع بعدركما جاست كااسك كانعول فيمصلوب وکلی جیسے وگوں کر روایات کوائی کماب یں مگر دی ہے ( مررب ماد) اسى طرح علام موصوت نے كيٹر ب عبداللرب عرد بن عوف المر فى كے ترجم يں لكھا ہے :-قال ابن معين ليس بنئ وقال الشا معي كان من اركان الكذا دُضر، اجمدعلى حديثه - الخ اس كباد جردام تريزي في اس ك مديث ك تزيك ك وه صديث يرس، الصلح جائز بين المسلمين - اوراس كالمح كاس بالداعلاء ترندك كالمح بم اعماد بين رسة ، ينزاس طرح يى بن يان كرتير بي حفرت إن عباس و كامديث ذكركرة كع بعد فرایا کم ترفنی نے اس کی حسین ک م حالاکہ اس میں تین رواہ شعبت ہیں، وہ صریف برے ١٠ "ابنالنبى صلى الله عليه وسلم دخل قبراليلا فاسمج لهسراج" اس معایت کے ذیل میں علامہ زملی فراتے ہیں ب الم ترخى فاس صريث كوردايت كرك اس كرحديث من كهاب مالا كمان كاينيدادي منیں ہے کیونکہ اس صریث کا مار جاج بن ارطاق پرہے اور میرس ہے اس نے ماع کا كبين ذكرنبين كيادد مرى وج يهدك وبن تعان فراتي بي كراس كايك رادى مندال بن فليم كابن معين في تضعيف كى م اورامام بخارى فراتي فيد تقل ونف إلايمنا

اس سے ثابت ہم اکرا ام موصوف نقدر وایات میں متسابل واقع ہو سے ہیں۔ بہر وال ان کے فیصد بہتے ہے۔
فیصد بہتے تی وجہتے کے بعد ہم الل کیا جائے گا بھی ان کا تسابل حاکم کے تسابل سے نقلف ہے۔
علامہ رہیں فراتے ہیں بر قبیل ان تصحیح ر الحاکم ی دون نصحت میں
المتر صندی والد ارفطنی بل نصحیح کے تعدمت ین المنز عذی واحیانا
میں ورف دون میں حاکم کی تھی تر خری و دارتطنی کھی سے کم میشت رکھتی ہے بکہ یہ
تر خری کے تسبن کے درجہ پر دھی جاسکتی ہے اور بھی اس سے بھی کم میشت دی جائے گ

ملامراین جَرْم کی نفتید کا جواب ام موموت کی تعامیت وطلالت شان کے بار جود مجی بعض محذ بین نے ان پر تنقید کی ہے جس میں سب سے زیا دہ جرت انگیز علامر ابن حرّم کی تنقید ہے اور کبر دیا کہ" ترمذی مجبول ہیں "جس کو جمہور محدثین نے رد کر دیا ہے ، علامہ ذہبی فراتے ہیں گر اوعید کی ترمذی کی تقامیت متعنی علیہ ہے ان کے بارے میں ابن حرّم کا یہ قول کہ وہ نجمول ہیں نا قابل توجہ در حقیقت ابن حرّم الحی کی سیاس عاقی ہے ۔ " ( میزان جلد سے مثلا )

مانظ إن فر فراتين :-

"ابن جزم مے کتاب الفرا لفن من الانقمال من تحدین عیسی کوجبول لکھا ہے ہیکن یہ بات وی کرسکتا ہے جس کوان کے خفط اور تقعاید عن کی خرر نہو، ابن حرزم نے اس قسم کے الفاظ یعض اور تھا ت کے متعلق لکھے ہیں حالا کر دہ ساری تحقوق میں تم اور شہور ہیں ''
الفاظ یعض اور تھا ت کے متعلق لکھے ہیں حالا کر دہ ساری تحقوق میں تم اور شہور ہیں ''

علار ذہبی نے سیر النبلاوی منہایت عدہ بات کھوری ہے کہ ابن حزم نے بہت کی اعادیث کا میں خرم نے بہت کی اعادیث کا م خرکرہ کیا ہے لیکن سن نسائی اور ابن ماجہ اور جا مع تر خری کے متعلق سکوت اختیار کیا ہے کیوں کر ہے کہ اس کر ماتھ گئی ہی نہ تعیس ، ان کی وفات سے بعد انونس میں واغل ہو کیں ۔ اسی طرح حافظ بین کی میں یہ کا بین موجود زمین ۔ اسی طرح حافظ بین کی میں یہ کیا بین موجود زمین ۔ اسی طرح حافظ بین کے باس بھی یہ کہا بین موجود زمین ۔ (حائم سن بدل الحاجمة مست)

الم مردی نے اس کو کاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ پوری استادیوں ہے ،
حل شنا اسفعیل بن موسی الفن اری بن ابعث السب ی الکوفی ناعمی
بن شاکم عن اس بن مالک تا الله علی تالی مول الله صلی الله علی تا کا اس میں معتوصل می تین واسط بین ، اسمایل بن موکی عرب شاکر اورانس بن الک اس میں معتوصل می تین واسط بین ، اسمایل بن موکی عرب شاکر اورانس بن الک اس میں اس کی سند ثلاثی ہے نہ کرشنائی۔

مان می کامول بہاامادیث ام ترخی نے کما بالعلل جلد م مسلك پرید دوی كیا ہے ،میری اس كتاب كى مارى اماد ميث مول بہا بي الدبرا كي پرابل لم بي سے كسى ذكسى
کامل صرورت مواء تذک

(۱) حديث ابن عباس أن النبي لى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمديث والمغرب والعشاء من غير خون ولا مطر ولاسعي

اللبي صلى الله عليد وسلع اندقال من شرب الخر فاجلد ولا فان عادفي المرابعة فاقتلولا-

بكى فى الواقع ان دونوں صريوں براتي بعض المام كاعلى = احتفيد صديبة اوّل كوج صورى ،

اور صرب ٹانی کوسیا ست پر تحول کرتے ہیں ، اگرامیرالمومنین معلمت مجھے توجویتی بارتن بھی کرسکتاہے فرحن سے کہ احداث کے بہاں ان دونوں پرعمل کیاجا سکتاہے۔

مام ترندی کی بعض کست! ن خصوصیات

تمام محدثین کی آبور میں کھے علیمہ علیمہ علیمہ علیمہ مصوصیت موجود ہیں۔ صحاح ستے کے مستقین میں سے ہراک فی این مگر میں کو گئی گئی اور مغیدیات موجود ہو۔ جو کہ اسے دیگر کتب سے مما آرکیکے " اس کی کتاب میں کوئی نی اور مغیدیات موجود ہو۔ جو کہ اسے دیگر کتب سے مما آرکیکے " اس کی تنفسل ہرا کی سے معالمات کے مما تھو کی جائے گئی ، نی الحال ہما دے بیش نظر الم تریزی کی من ا

كى خصوصيات بيان كرنام جس كاما تناايك طالب علم كے لئے از مدمنرورى كى ١٠ (١) كبي الم ترذى ترجمة الباب معالى كالشهور صوب ف معقد كرية بي جس كى منوان ك تزديك ميح بوتى إوراس مدميث كاعوات سترك ولفين في يخريج كاروتى مولكناس ترجرك تحسدا ت کم کو دومرے محابی کی صومیٹ فیرمو دون سے ابست کرتے ہیں اگرچہ اس کی امراد صوبیٹ منعقد ترجم ے م درج كى يوتى ہے ،ليكن اس صريت كونقل كرنے كے بعد فرماتے بي فى المباب عن فلان وفلان الج اور پورى ديكيب جماعت كالتذكره كردية بي -جي بي اس محانى كابعي نام لے ليتے بي جي كى مرميث سع ترجم منعقدكيا عقاءاسكا فائده يرب كرحديث غيرمنبورت واتفيت بعي بوماني ب،ادراكراس كوى علت فينية ب تراس کا اظهار یک کردیت بین، اس طرح منن ک کی وزیادتی کوی بیان کردیتے ہیں. (نفع قرت المعتدی من) (٢) ان كى عادت يرب كرى الماب عى فلان وفلان كتة بريعى بهت عماً بكاذكركرة بي اور کھی عن فلان عن ابس ما کہتے ہیں اور اس متور باتیں ان کے پیشِ نظر برتی ہیں ہی تور بتا اُ بوائے كان صحابى محصرت بيني بى في ان سے روايت كى ہے اور كھى صحابى كے نام ميں اختا ن برا ہے تو بينے كا نام التاس دورك في كفرسان كرديم بي - يكن م قاعده كليه بنس كو كر معى معالى كي غرمودون بوف كى وج سے بھى ايساكر ديتے ہيں۔

(۳) عام طور پرس محابی کی روایت باب کے تحت لاتے ہیں بعرفی الباب میں اس کا خرکرہ مہیں کرتے مثلاً باب کے تحت اگر حضرت او ہر مردہ کی حدیث لات ترفی الباب عن ابی ہر بری نہیں کہیں سکے ،

البنة چنوبهی منتی بین، مناآباب ارکعین اذاجاء النجل والإمام مخطب اس باب بین مناز اب ارکعین اذاجاء النجل والإمام مخطب اس باب بین مناز اب کرد این المان عن جابز کردایت افعار آنی فرائی برای به برد این مرد برد برد مرک روایت کی طون اس باب بین اشاره کرد به برد و مدب کرد مدب این طوی و مدیث طویل کو مختصر کرک آخرین فرائے بین فیصد قصت قد وفید کلام اک تر

۔ (۵) اسماء مشترکے درمیان تیزکرنا ہے جیسے یزیدا لذارسی ویزیدالرقاشی اسی طرح ن کنید سے درمیان بی میں اشتراک ہوتا ہے اس سے فرق کوئی ترخی واضح کردیتے ہیں جیسے ابدستان مالز اھل البحد البحث الم اللہ الم سلم بن دینار مدین اوردوممرے کانا م سمان کوئی ہے مطلب ہے کہ جہال سی و مائع کودیتے ہیں ،

(۱) ای طرح سے باب با ترجر کے لاتے بیں اور اس بیر کسی مدیث کے نقل کرنے کے بیر فرطتے بیں اور اس بیر کسی مدیث کی طرف اٹ ارہ کرتے ہیں ۔ نیز فی الباب عن فلان اس کے فرایو سے اس مضمون کی دو ہمری روایت کی طرف اٹ ارہ کرتے ہیں ۔ نیز باب بلا توجہ میں سے کسی ایسے مسکر کی طرف تنبیر کرنا جائے ہیں جس کا تعلق اقبل کے ترجر الباب سے باب بلا توجہ میں سے کسی ایسے مسکر کی طرف تنبیر کرنا چاہے ہیں جس کا تعلق اقبل کے ترجر الباب سے باب بلا توجہ میں ایسے مسکر کی طرف تا ہو کے لیے کا رہے ۔

(۱) اى طرح وجد كتى تى تى كى دوم تى دوم تى دول البابى دوم كية بى، جي باب اكل يحوم الجد الله قال الماري كل الماري كل الله يم يبط ابن عراق كر دوايت كولي آئ بي ادر كاركها و في الباب عن ابن عراس ور

(۹) عام طور پر کشر ایواب میں خصوص اتکام کی صدیث میں ایک ہی صدیث کے حدی کرنے پر اکتفاء کیا نے اور اس صدیث کے ویک طرق یا اس با ب کی دیگر دوایات کی طوت اشارہ کر دیا ہے ، اس لیے الکام کی احادیث کی تعداد ان کی کما ب میں بہت کم ہے لیکن اس کا ترارک فی الباب عن فلاں کے ذرایع کر دیتے ہیں، یتر خری کی اسی خصوصیت ہے جس کی عربین کی نظر میں بہت اہمیت نے کیونکر اس کے ذرایع اس صدمیث یا اس معمون کے دوایت کرنے دالے صحابی کی تعراد معلی ہوجاتی ہے اور اس بی البارات تی اس مرمیث یا اس معمون کے دوایت کرنے دالے صحابی کی تعراد معلی ہوجاتی ہوائی ہوں گے ، حافظ این جرک اس بی معنف نے توزی کی اس بی معنف نے توزی الباب فی ما بعد میں موجود ہا س بی معنف نے توزی دوایات کے علاوہ پوری طرح جرح و تقدیل سے کام لیا ہے ۔ فی الباب سے بعض لوگوں کو فلط انہی ہوجاتی کہ دوایات کر رہے ہیں۔ دوایات کے علاوہ پوری طرح جرح و تقدیل سے کام لیا ہے دونوگ بعینہ اس میتن کو روایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ علاقہ میس ہوتی بی دونوگ بعینہ اس میتن کو روایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہا تھی خوار دوایت کر رہا ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می معنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می جمنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می جمنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می جمنف دیگر دوایت کر رہے ہیں۔ کہ اس می حدیث مواد نہیں ہوتی کہ دوایت کر رہے ہیں ۔ کہ اس می وہ معنون مواد نہیں ہوتی کہ دوایات کی دوایات

علامرسوطی فراتے ہیں ،۔ کراس ہے دو صدیث معین مراد نہیں ہوتی بکراس کے ہمنے دیگردی آ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جنائی علامر عرائی کا کہنا ہے کہی وہی صدیث معین ہی مراد ہوتی ہے اور جھی اس معنون کی دیگر دوایات کی طرف اشارہ ہوتا ہے ۔ ( تدریب مسلم)

(۱۰) کیجی ترجہ کے تحت احا دیش غریب کولاتے ہیں اور اسی باب کی دیگر روایات ہی کی طرف فی المباب سے اشارہ کردیتے ہیں۔ اگرجہ امام تر فری کے تخریج روایت کی شرطین شینین وابوداور اور النال سے کم درجہ رکمتی ہیں، لیکن محت وضعف اور طل حدیث پرجی تبنیہ کرکے اس کی تلافی کردیتے ہیں۔
ماذظ ابن رجب مبنلی نے شرح علل تر فری میں تخریر فرایا ہے کہ امام تر فری نے اپنی کتاب ہیں مدیث میج وسن اور علی مدیث میں میں شرح میں مربی من کے بر فرایا ہے کہ امام تر فری نے اپنی کتاب ہیں مدیث میں وسن اور علی ساتھ ہی اس کی محت و

منعت كرجى ظا بركردية بير - ليكن علا مرمازي فرات بين كر اكرمديث ضعيف يا طبقة رابعه كي بوتى ب تواس

صنعت پر تمنیه کردیت بین احداس هورت بی به روایت ان روایات می اراب سے الے بمنزله شاہر ترابع می الماب سے الے بمنزله شاہر ترابع می مورت بی به روایت ان روایات می روایات می دور ایات می موتی بین اور المام نروزی کا عمار تقیقت میں وہی روایات می بوتی بی بوتی بیر سے نروی کے نروی بین اسروط الا بروسائل )

(۱۱) الم مردی کی مادت ہے کا عام طور پر دوطرے کے تراج تا کم فراتے ہیں ، ایک ترجم سے جس میں عام طور پرایم شافئ موت ہوتے ہیں ان کے مسلک کی ایڈ مقعود ہوتی ہے ، اور دو مرے ترجم سے اپنی عام طور پرایام شافئ موت ہوتے ہیں ان کے مسلک کی ایڈ مقد و ہوتی ہیں۔ (موفال شاک الم مرزی کے صرف کی صحت اور سن کا نیملی ما در کرنے کے بعد فراتے ہیں والعل علی ھذا اللہ الله العام المول العام العام العام العام العام العام موا العا

- خوا ا) ای طرح سے امام ترزی جبسی صریف کوشن یاغ یب کہتے ہیں نوعام طور پران دو قول میں جو دصف فالب ہوا ہے اس کو مقدم کرتے ہیں۔ جیسے باب ماجعاء فی الا شروع قبل العصر اس باب کے تحت ابن عمر فوع دوایت و حجم اللّٰ احماء آصلی اربعی الله فقل کرنے بعد محر میں فرائے ہیں حدث فرائے ہیں میں جو دصف فرائے ہیں حدل احل ید سے حسن عنی میں ہو دصف فرائے ہیں حدل احل ید میں ابن عمر فرائی یہ مدیث صرف بک ہی مذہ مردی ہو ایک صن کا دصف فالب ہے اس کو مقدم فرائے ہیں ، بس ابن عمر فنی مون بک ہی مذہ مردی ہو ایکن صن کا دصف فالب ہے ، اسی ضا بطر کو معتقف کے بہاں بھی کمو فار کھا ہے۔ ( تدر دیب مدین م

امام تر ندی کی مشہور مصطلی ست

الم م ترخی فی این کتاب می بین ایس اصطلاحات کو استعال کیا ہے جس کا تعلق عام طور پر جرح و تعدیل یا بیان نزا مب وغیرہ سے ، ہم ان یس سے صرف چنز کو بیان کریں گے جس کی کتاب میں زیادہ اہمیت ہے ، چنا پنز الم موجود ف محرف خرات فراتے ہیں :۔ (۱) هدا حد بیت صحیح حسن اور کی حسن می کی میں ورکبی هذا حدیث حسن صحیح خرایث

لفظكراهيك وكواهدة كالطلب

الم ترمذي من وخد محقوص الفاظ بين ، ان دونول كو كبرت استعال فرات بي ، چست الخ

کیوں کم ان دونوں میں تفریق سلف کے نزدیک بہنیں تقی، اورعام طور مرافقط کرا بہت ہے مروہ تحریکی ہی مرادلیا کرتے تھے، علا مرعمینی فریاتے ہیں ،۔

المتقل عون يطلعون الكراهة وبيد ون كراهة المتوريو (عدّالقاري الله المتوريو (عدّالقاري الله المتقل عون كراهة المتحديد والقاري الله المتقل عن المتقل عن المتقل المتحديد المتحديد المتحدد المتحدد

بعض اہل کو فرے کون لوگ مراد ہیں ؟

تعدید عقا، خصوصًا امام اعظم ابوصنیفه مینی دات گرای سے اس نے اعفوں نے امام معاصب اوران کے المام دان کے الم معاصب اشارہ کیا ہے۔ ادرا مام صاحب کے اسم شریعت کو کہیں کتا ہیں مراحقًا ذکر منہیں کیا ہے ( مشرح سفرالسعادة )

ال حفرات كالفتكوس معلوم برتائ كريم في الم كوفر في حنفيه بى مرادي الكن يركليه بنين المحليه المحمد المحل الم المحلوم برتائ كريم الم كالمعلوم الم المحل المحروب من المحل المحلوم المحل المحل

حضرت الناافرمشاة فراتے ہیں - اس کا وجد ہے کہ امام ترخی کو امام مافٹ کا ملک کسی فائی اعتماد سندسے نہیں پہنچا تھا ، جیب کو زعفران دی کے واسطے سے امام شافع کا قول قدیم پہنچا ، مزید برآل یہ اپنے سٹیخ امام بخاری کی شخصیت سے متا ترشے (عوف الشذی)

میک امام ترخی شنے ایک روایت امام عامی سے کتاب العلل بین لقل ک ہے ، جمعری شخر میں بوجد ہے اور حافظ ابن مجری نے تہذیب البہذیب میں بی اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ روایت یہ ب میں بوجد ہے اور حافظ ابن مجری نے تہذیب البہذیب میں بی اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ روایت یہ ب حد ثنا ائد میں موجد ہے اور حافظ ابن مجری نے تہذیب البہذیب میں بی اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ روایت یہ ب حد ثنا ائد کے بی اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ روایت یہ ب بیتوں مار اثبت آکن ب میں جابوا مجمعی ولا اُ فضل میں عطاء بن آبی رہا ہم الا

نیزاس سے معلوم ہوتاہے کہ امام صاحب کو امام تر مذی ایمزیجرے و تقدیل میں بھتے ہیں۔ رکوکنیک ا جا مع تر مزی برعلا مر ابن جو زی کی تنقیت د

علامرسیوگی فراتے بیں کر ابن جوزی کے جائے ترفری کی تیلیں احادیث کو موخوع قرار دیا ہے۔

(لائع مسلة) لیکن علام ابن جوزی نقد روایات میں متشر وقرار دے گئے ہیں ، علام فودی قرائے ہیں

کر ابن جوزی نے اپن کرا ب میں بہت ہی اسی احادیث کو موخوع کردیا ہے جن کے موخوع ہوئے پر کوئی دیا ہے بین کے موخوع ہوئے پر کوئی دیا ہے بین کران کوئی کرائے ہے کہ ابن جوزی نے بہت ہی توی و میں بیا موزی تو دہ معیون ہیں ، علام زجی کی رائے ہے کہ ابن جوزی نے بہت ہی توی و حسن روایات کوئی کرا ب الموخوعات میں داخل کردیا ہے ۔

دس روایات کوئی کرا ب الموخوعات میں داخل کردیا ہے ۔ ( میریب الموادی معیوں )

فینے الاسلام ما فقا ابن جرم فراتے ہیں کر ابن جوزی کا نقرر وایات میں تشدد اور ماہم کے تسابل فی ال دو ترل کی آبوں کے ہم صدیث ہیں تابل کا ان دو ترل کی آبوں کے ہم صدیث ہیں تابل کا امکان ہے ، ہم نا قل کو ان دو توں کے نقل میں بہت اصتیا طرک عزورت ہے ، مجرد ان دو توں کی تقلید مناسب نہیں ( المتعقب است علی الموضوعات مل ہیں معلوم ہو اکر عظام موصوت کا ہم حدیث کے مناسب نہیں ( المتعقب است علی الموضوعات مل ہیں معلوم ہو اکر عظام موصوت کا ہم حدیث کے مناسب نہیں فی الذب عن مناسب نا ہم مارسو کی گائے اپنی کتاب القول المحسن فی الذب عن المستن میں ان سب کا جو اب ویا ہے۔

جامع تر مزی کی مسشروح

جائع ترمذی کی جمیت ادرافا دمیت کے پیشِ نظرعلما ، دمحد بین نے اس کے ساتھ پورا اعتناء کیا اور اس کی منعدد شرعیں اور حواشی ومتخر جات لکھے گئے ، طوالت کے سبب سے ن سب کا تعارف یہاں شکل ہے ، البتہ چندمشہور و متداول شروح وحواشی یہ ہیں -

\_\_. ا- شرور اربعه :- يه جامع ترندی کی چارشرون ، عارضة ال و ذی لابن العربی - بعد معرف المعندی للسیولی و ابوطیت مری المتونی مواله اور مرآج احد مربندی کی غرون کامجوده - اس کی ایک بی جارجیب سی متی -

عارضة الا تذى لابن العربي الكي المتوفى ملاكم كي مقرح آج معر على وكمل آكن م - والمعتدى وعلا مرسيوها كي كذاب م - اس كي لمني علا مرد منى في كي جونفع وت المعتدى

كنام كابكما تعقي بوني موجودم-

ده) ما نظابوالفنج محرین محرین سیداناس اشا فنی المتوفی سات کی تمرح بوشکل طور پردیمه مورد مندیمه مورد کا مساسات کی تمرح بوشکل طور پردیمه موره کے کمنب فانے میں موجود ہے اور اس کا کھومھتر تلی بہندومت ان کے بھی بھن کتب فانوں بی موجود ہے۔

(۱) تحفیۃ الاحذی: مولانا عبرالرحن مارکبوری کی میک بھپ گئے ہے اوراس معمقدم سے راتم نے بھی اس مغمون میں استفادہ کیاہے۔ دع) العرف الشذى: كنام مع دولانا الدرسناه كشيري ك اقادات ال ك إيك شاكرد في جمع كي بي ،

(۸) الکوکب الدری: - صرت مولانا رستیدا حرماحب گلگری می بین میرین پر بعضرت مولانا کے افادات ہیں جے حضرت مولانا محرکی صاحب کا ندھلوں نے مرتب کیا عقا - اور حضرت الاستاذ مولانا محرز کریا صاحب ہے الحدیث مرنبونہم کے تواش نے جارجا تدلگا دیے ہیں اور حل کتاب میں اس سے بہترکون می بانظرے نہیں گذری -

#### تفسيري أردو

"اليمن حصرت فاصى محرثناء الشرحنفي إنى يتي

حصرت قاصی صاحب کی بینظیم الشان تفسیر خمت من محصوصیتوں کے اعتبار سے بہتری تفسیر تھی گئے ہے۔
کاآبا اللہ کے مطاف ومیا حث کا فہم دنسہیں آیات واحا دیث کی رقبی یں احکام شرعی کی تشریح تفصیل اور
کات دیکم وغیرہ کے بیان کے کیا فاسے تینسپر اپنا جواب ہیں گئی ۔ نعروہ المصنفین کو کیا طور پریہ فخرہ کے اسکے
ذریعہ سے اس الآنا نی تفسیر کاع فی نسخہ ہلی مرتبہ تر یہ واجاب ہوا۔ اب اس گو ہم نیا یا ب کوار دو سے قالم بیس
پیش کرنے کا بیٹر اا کھا یا گیا ہے ، فعا کا تسکرے کو اب کس متعدد جلدیں شائع ہو جگی ہیں ، اور النشا عالمنگر

يسلسلة رجم مكل مون يم برابر فأنم رب كا-

امان اورع می کام ورت کی تب بها و و پارون ( مبارك الذی اورع حدیث اولون کی تغییرانی گاگی اب باتی جدین تربیب و ارشائع کی جاری ہیں، ترجم کے ساتھ صب مزورت آسری فی فی ہے گئی ہیں بن سے مطالب قرآن کری کے تجھے ہیں خریر آسانی ہو گی، ترجم بنایت آسان اور شست ڈسگفت ہے گئا بت و طباعت میں خرج آلمه انجم بی خوصوصیات کا اور می زیادہ کا کا فاد کھا گیا ہے۔

مدان الم اس مقات تقریباً . . ب مشاوج ہے مولانا سے عبد الدائم صاحب جلال سائن ۲۲ × ۲۹ مفات تقریباً . . ب مشاوج ہے کہ بیت میں دو ہے ۔ ہے ہیں میں دو ہے ۔ ہے تی ہیں جارہ دو ہو ۔ ہے تی ہیں ارده دو ہو ۔ ہو تے ہیں سائد دوم میں دو ہے ۔ ہو تے ہیں سائد دوم میں دو ہو ۔ ہو تے ہیں سائد دوم میں دو ہو ۔ ہو تے ہیں سائد دوم میں دو ہو ۔ ہو تے ہیں سامہ دوم میں دو ہو ہو تھی سامہ دوم ہو تی ہیں سامہ دوم ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو تا ہو کہ دور ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہ دور ہو تا تا ہو تا

فاصالفقة ایک دهن تعلیمی منتزی ، مؤلفه حاجی محمر نعتی فتاحی مولانا ابرالنصر محدخالدى صاحب -گذشته سے پیوسنه ورشرط إعان سمجہ مشرط ایمان کے سائٹ تو كرايمان ليانا ہے توغيب سو عِلْم غيبَ فاصر خدا سوب بكيبان ے افتیارائے سوں لیانا ایمان صال حق مح ين يوجد عدا ل = طالكالت قت 99 جنا اس كادير عيم تحف دوا الجلال وام ہے ضراکا سمجہ اسس رام بہلے حرام میں العث خت خراکے مذاباں سو ڈرنا تمام تول رحمت سورب کے بو امیروار كرے رح تب بھر يہ يروردكار

درحقيقت إيمان

باے حقیقت مجھ دین ایمان کا مسلمانی اسلام ہورگیان کا

۳۷ تبولے تو فرمان حق کا بمتسام

حقیقت سو ا سکا بھی ہے جام "اکا" کذانی الحظوط - نقطے ادر آخرکا کرئی ایک ترن چوٹ گیا ہے ، مکن ہے کہ" آپکار" ، وجن مے معن مہرانی

ياننا كه بير.

ايمان درشرط واجب مثرن

مم ک شرط دا جب ایمان کے دری جان عقل ہور بلوغت سے تین تو چھان

دراصل توحيسه

ا اس رب کی توجید کا ایک جاں زباں سرس بھی یک اول ہوردل سواں زباں سرس بھی یک اول ہوردل سواں دبال سرس بھی ایک کا دل بھتر

موصد تو ہو ہے ۔ مراب بشر علی اس بعثمین عتب ہیں وتت درایمان مجل

> عدا سول کم ایمان لایا بول میں صعنت بور نا داں جو رب کے بی بی

يربان دېلى

ء اول بحركتين - نسش مفقتل جوايما ل أول كم ديا سومجل کا اب یو بیا ل اولیا درايعاض (كذا في المخطوط والصحيح اعصاء) ايمان سَرِايمان كالحلمه طيتَب كوبول الاوت دل كان كاب وكول بعوت ذکر ہنتہ ہے۔ ایمان کا ۸ľ - صدق بحركتين مشش راس كا العن خت كركمنا صدقے تو راس جان كا كنا جموث اندهاراب اسكاربال كرياك مفال ب،س ك تو مان برابونا إس كا زكات سب زال زكات كاالف فت ۸٣ سو ب يخ اس كا عِلْم عِير كمال علم بحركتين - ضش سوهيل اس كاروره كيا دوالجلال ۸۲ بردا اس کی دیجے تورب کا جمال برس بات برہیر گاری کرے شرم اس کا ہے چال دلیں دھرے دعاس كا مع مغز بروتت مسنكر منكر كذاني المخطط - الدركاتين د بوسكاس في إلى АЧ معنی معلوم زہومیکے . جڑاس کے ہفاص مر ہو تو ڈونگر طریس ناہرں تر افلاس کادومرا العدانت وْ كُر و بِفَتْحُ وال بِمنْدى وْن ساكن كان فارسى مُوَّرُ . ٢

76

سوھراس کا موس کا دل ہے تمام

تمازے جہاں لگ نفل جو مام

كفرا بونا إيمان كا وانحرُ جان يوب دهات ايمان كا ور يحان دعات س د مرد الل بر سوفتای کرمختصر یو بیسا ن . یاحق رفعتی کا جنن کر ایما ن در بیان آبها که وغو وغسل شود غسل بحركتين ، ضن وضو ہورغسل ہو ہے کرنا درست تریانی سوں اسمان کے نا ہوست وریا ہور بھی ریل سوں ہے روا = ريل جسررا ومعلم - مندى = طر ، تذكر ميساتى تالا 91 ملیا اس میں گرے کیا ست نوا یاده در ده پوشے گا یاتی اگر 91 منی ست نہ ہوسے اس میں کھے بھی اثر تغير بواگر او ياني جسدال مدال يالغن يسنسكرت بسروت مد = جب جهال 94 طہارست نہ اس میں روا ہے تدا ب يرس يات كر جار ياني بسر AM یا کچرا پڑے نے یا نی اگر کھا۔س۔ بفتح کان دوسراح دنجم فارسی۔ ترکر ع كورا - نسس وها شاك ۹۵ تغریدنے سوں روانیس م اد

۹۵ تفیر بوت سوں روانیس ہے او گریک صفت گر کھرے بوے جو ۹۲ مجرے رنگ بورباس کر تت سوجب مزیک بورباس کر تت سوجب مزیک بورباس کر تت سوجب مله «مكا " كا العن خت = غسل بحركتين - خش ا مر جھا ٹروں کا یاتی ومیوے کا بھی وضو ہورغشل میں روا نیس کھی کو دینو میرواری دوروں کا کہا

۹۸ ہوئیں ہے جاری جوجوان کا موا اس میں کھ نیس اٹر جان کا

پڑے پانی یا چیز پتلی میں جو درست ہے نہ تا یاک ہوتا ہے او

ا پہوہے سا جنا در کوئیں میں مُوا

تجا وز اوپانی کونٹیں کا ہوا سوداجب ہے کھنٹے سوسب ہیں ڈول

وكرمستحب دول دس كفول . نول

۱۰۳ کبوتر کے جیسا کو سیس بیں اگر چئل ڈول تب کاڑ داجب بھڑ

وگرمستحب بلیس تو سو کال

ھُونے ساتھ سب بوسو بے تیل قال مما کر کری کے جیسا یا آدم موا

سُجَایا کر او پاره پاره بورا

سویانی کو سب او کی لے تمام

كنوال او اگر حيثم دار ي مرام

ا دوتمو دول واجب بحالے بھار بی کمنظم توسیمستیب اوشار

کونٹیں ۽ کویں

سُجا- سوجاء سوجو كيا ، بحول كيا-

داركا إلعث خبت

ھوے بین سو توب توجا ان کے كنوال او بواياك تومان ك جورًا وادُ خت اسي طرح آدمي كالك العن خت -جهواً آدمی مسلم و کا فرکا جا ن I+A جنب حورحانفن و تفساكا مان بهى كھاتے ہيں جس گوشت اوسب تام 1-4 يكركا الت فت تفوكا هور پيوال كا پاك ہے مام سوخزیر کئتے کا جھوٹا پلیے۔ ||• تو یاک عبادت کے جائے کلبیر درند يا س كالمحتوا ابني ما يكسب  $\prod$ سجحه امس كورحمت كرسه كاسورب کودی : بالعنم دومراکان مهدساکن بسس تربتي وككرايان كالجفوالما يجهان 114 م بهی شکرا او شاهین بھی جبیبا بان جنا ور (ء مبالزر) كا العن فت رباي جو كمرك جنا ورجية 1110 چوی طور (و) غیرة جوسب می وتے كيرا وتيراكى إخت سو کروہ جھواما ہے ان سب کیرا 1117 رار = رکه -توثابت يقين راكمه أدبيه نيرا تُزک کرنا کروہ کا ہے ٹواب 110 بھی مروہ کے فعل سوں برعقاب سو کر دہ ترکی کا یہ ہے حال HY مه تنزیبه محروهٔ میں یو مثال ترک کرناً اس کا سوافسال ہے ان ج فعل کرنے اس کے سور کھے ہیں ہے مان 114

بجوالأخرر واشتركا مشكوك جان اس شک میں تو کھی شکس نہ آ ن طين مدرممرع " داس "-كماب ك تطاع فاحق یومشکوک بانی سوں پاک تو کر 119 تیم کرے کی تواس کے اوپر ہوا اب یاں پانی کا سب کھے بہاں ۲. فرائض دخو کی کما اب عیاں در فرص ہاست وصو وصو کی فرکن ماریس اے عزیز ، فرض ، کرکتین - فش 111 أوُل مول كو دهونا سجھ يا تميز درازی یں حرموں کا تقور ی کھر ١٢٢ بھی آگیں ہیں جاں بالمرے ہے م نرم كوش كا ذى كى يورانى ترجر 144 كرصر مول كاب يوجه بجناب يوجه هُ شُابِنْتِح كان ذا يى دومرا ترن آا دِمِنْدى لِيمِيْ اگردادهی جس وقت کهط مورد)س 127 كرك ياؤ دارعي مسح فرعن تسس ۽ مسي بحرکتين - منش درجا فرعن دهو وت كهنيا ل سودد ط پی کوئیاں ITA سے پاؤسرکر تیجا نرمن ہو سرج عقادد نرباؤن كحو نثيان سردهو منحونتي وسنخته ہوے فرحن سب چار فومنسنور ہو درسنت بأكث وضو دعوين كاستنت تودس ركه بكاه به أول عدق سول بول يو بسم الشر

إالإ

دد جا يو كم استنجا ياني سوس كر JYA وعنوين بھى مسواك سنت تودهم سنكث = ه - ندكر- يفتح ميم وسكون ون وبعنج كا مناسى سومنگٹ تک إلى سنت ہے دھو 114 آخرى مروت تاء مندى = ببونيا - كان أ-غرارے بھی کرنین سنت ہے ہو سوكرناك بين ياني تو تين بار 14. مع ہردد کا زن کا تو بیب شمار بعی وارعی کوکر لے تو سنست خلال 141 تجھروشنائی د ہرے ذوالجسلال خلال ان بورياكي الكليال كي يكي خمال كا العث خت 127 يوسنت مجي كرك نوش مركم تين سوسرايت اعضاء كوتين بإر دهو این کی بارخت 18-94 تمامُ اب ہیں سنت پودس جا ن ہو درنقل ہاسے وضو وصنو کے کمتیک نفل کھنا کھے الماليا دعا كرعما دت ميس نوش مرتجه وعنو میں مسیح کر تو گردن کے نئیں ۔ مسی بحرکتین - منش دعا يعروصومين مركب محل تين فراعنت سوں فارغ جوجب ہو سے تو 11-4 این بات اس وقت دو د صوت تو الكرون والوال زمين سو مرال وراك يا عد واحد يه يا في سودال

تا وسواسُ تج دل یہ ما آ کے کب سو ترک دل او برکا بحل حالے تب درمستجبها سے وعنو وصوير كے سب يا في بين ستحب كتابول مجع بن با ماد رسب مونیت د ترتیب ہے مستحب ميده ون مون ابتداكر يوسب مسيده کي يا خت مع کرتمام اینے سرکو (تق) سب کھے پر گِلاً و هو کہ ہے مستحب الكلاء كيلا بمعنى تركى تحفيف ۱۲۲ کھیا ہوں تجے میں یو از فنسل رب تمام اب ہوئے یا جے یومسخب درست كمنندة وحنو مکنا سجاست بدن سوں کیے ومو توا سا وقت ما وسه أوس موموں بھرکے تے سول بھی مُثاریوان 477 وتكيرد ك كسوف المتاب مان

وہو تو ہے اس وقت ما وے اُوسے
موموں بھرکے تئے سول بھی مٹار کرجان
دیکید دے کے سوئے "مٹنا ہے مان
سو بے ہوش دیوا نگی سول بھی ترب 
بھی مسی سوں جائے دھنوا وس کی ٹیکوٹ
بھی مسی تو ہوں جائے دھنوا وس کی ٹیکوٹ
وصنو تو ہے جائے کی اے یرنیا ز حلی نک با بغ کا العن خت

100

نظامردَ عورت كعرا التَ ہوئے نگا کا دو سرا اون فت ذكر فرخ سول يولكا كرجو سوئ سرتاکا واؤخت مطین سوماک بجائے ستا سوما بیشاک تب کرے بوں سوجب ما مشرت فاحش کے اس کو سب مباشرت ك را دمهد دد تون معرعون ين بعفر درت ماكن منا مرت فاحق سو عَمْدُ القي مجھاس کے تبیس کر ہو نا تجھ کول دیں ء ہونا کا واؤ خست ورمبسب فرحق مست دن عسل فرض عسل کے دوسب دل بن دم 14. مرد . تحر کتین - خش فرعن بن یوعورت مراد سکے اور منی کور نکلے جو شہوت کے مال 101 غسك فرعن موسے سو بے قبل وقال تَبُلُ مِا دُرُمِي مِعِي حشف جو عوب 104 غِسل اوروتنت ووأول بحركتين وحنش م ود الريخسل اس وُقت فرص آست كورت بوى ياك جول فين سو IOT ہو دیسے غسل فرحن اس پیاس قت کو بھی عورت ہوی باک بوں اڑتفاس 105 ہو مے عسل اس پر توکر سے قیاس ترے ساتھ گر کسی ہوے احزام غُسُّل فرعن اس و فنت موسے باکام وربیان چندغسل کر سنت اند عُسُل بي جوسنت سوسب داري ، غُسُل جمر كا جان سنت بي تمين

MY

دوادل عيدُ مح عُسنُ سنست ركي ن بھی احرام ع فرکا سنت سے بان در بیان عسل بائے داجب بھی داجب غسل دوج ہے کر قرار غنل مردہ مے تئیں دے داجب قرار يفسل - الا يه دونون مفرعون مي - فسش غُسَل مسلی توجنب ہے اگر 104 دينا غسل اس كوسو واجب يرا أكرمسلى ترجنب نئيس يحيب ن غشل مستنب اس به داجب نہ با ن در فرض ہائے عسل فرين عسل مين بين بين دن پر دهر [4] فرُصْ بين يوعورت مرد كي ادير مرد ۽ بحرکتين - عنش توكوناك مي ياني عورمون ببتر 147 سویانی بھوا تو ہی مسب انگ پر بحواء ببّا- بهانا كالعيفه امر درمنست باستعمل یوسنت غسل بین سے تو مون کے غسل بحركيتن -منش 144 دو فر إلى اين الي تمين عسل ف فرُكتِ بورنجا مت ايس تن مول دعو 146 بيس كر و عنو بهوت توش عال هو مگریا نوا آخر عسل بین تو دهو غيل - رر - خش

40

يمن كي وخت مِنْ و بِمُنَّا كَا فِيهِ مِنْ مِنْ كِلْ الرَّدِينَ

مكن بيث من والما المندوقاة مِندى - خواك كآب

بدن پر توبٹ اِئی کین اِرَ صو

دربيان تبمتم اند

ہومے بے وصویا جنب ہے اگر 144 ہوتے حالیقہ پاک یا نفسا پڑ

يك إدرياكا العن خت

۱۲۵ تیم انوں کو روا ہے پچھان مزملتا ہے یانی تو بحس و تت جان

معافراوہ یا او ہے شہر بھار MA اسے بانی ملتا ہے کوس بک شمار

رجمتی بھی پائی سوں پادے عنرد 149 تیم زمیں سے جنس پر تو کر

او مان بونا پاک تو نوب جان 14.

تیم کے یو فرص اب تو بیکھان

تيم مين سب فرض بين تين پيز مجھنا اسے نوب تر اے عزیز

مِنْ مِن سِبلا أدَل صرب أيك 141 معرانا اس مول ادير فرص ديك

١٤٣ سورتسرا فرض طرب ومرا يجهان

ميرانا دو باتول يم كمنيا ب سوب جان

در مُدنت ما سے تیم

ے ط = کونیاں

م ١٤١ سومنت تيم كے بين جار سب كمّا بوں تجے میں یوخوش دل ہواب

هدا چلادد قدل إنان طرت فاك تو ب صرب ماركر ليا پعرا بات كو

مِنی ، کرکتین - خش

ينت بتخفيف يا وبروزن خرد + ادل ، كركتين بروزن برل - خش - دیک = دیکھ

الم إن دران

انگرمیاں دمخن = انگلیاں انگولیاں صربیں کشا دہ کرے بھٹک ڈال گر گرد باق دھرے کھیا تجھ تیم کا پر اختصبار جنا اس کا د سے گا پر دردگار درست كننده ميم تیم آرڈ نھار تین پیز جان 164 وطوجس سيس منتا او كاب منه بكيان مین قادر ہوئے جب یہ یا تی اور 149 تم جادے اس كيرا توٹ كر جاوسك كا العن فنت منفأ زهمي كربوجس وقت بوسك تیم کی صحت سوں اوا پیخ کھو کے دربیان سے موزہ صی بسن بوزے پر کرنا ہے توجہ صحی = کشیح سوعورت مرد كو يوجا تزب موج مرد بحركتين- ضش پڻ نا ڏکھني ۽ پٻنا نا ۽ ٻيننا دڪھني ۽ پٻننا بنے موزے کا بل وعو کے اور IAY مام بورکے دل او پر یاد دھر مقيم ب سويك دن سافر سوتين مغيمك بإغت لبوے دین ہر کی کو اتنے سوگین " وين" دن معنى روز كا اشباع ، كين \_كُن كُننا تعل امركا اختباع-م ١٨١ كراتوں كے ساك دين اوسن لے دین = دن کا ا شباع

WZ

مواس دمنغ موں سیکھ تو دین کے

سوكال طبارت حدشك سودتت و ہے شرط تر ں جان اے نیک بخت صن پراد مرت کی کر است دا IAY بوے بے وضوحیں وقت کو سرا وقت بحركتين - خش ١٨٤ عدث نواد اليخ يجس وقت ياك سواومسح کا ابتدا مذت آ سے مثنافتن بلوغت عورست دمرز ہوے سال جب آنے کے عورت نفین بواجيمن كا وقت اس كا تركين كين - كن خل امركا اشباع اگر دیجے اس بعد اوحیض کر بلا شک او بالغ بوے جان تو راگرسال پندره بھی دیکھے مذاو 19-بہرمال بالغ ہے سمجھے تو ہو اگر مختلم نئيس بوا مرد جو 191 بعدُ سألُ مندره بو بالغ سوتو در مرست حیص الفورا من المحين كا تين روز " مت "ك دال غيرمشدد-مش بہوت اس کا دس روز اے دل فروز ۱۹۳ رازن سات تدت کوکرنا شمار دا تول كا العث فحنث

بود س دن به فاصل اگرے قرار

ہے دن تین سوم جو ہو اسے گا کھو 191 موعلّت کا ادفوے مرکب کو عکو يومت بي لهوب مو ادحين مأ ن 190 درحیمنوں کے بیج مقوری پاکی بومان یج کی یا خت مقوری یا ک اس میں سوینده مر دین دين = دن كا اشباح توں اس کو سجو خوب اے ال دیں بہوت پاک کو طربتیں سویباں 144 مسائل بولے سکھ اہل زمان درسیسان تفاس جے کے بھیس کئی دیکھے کھو اگر ط میں جن نیکے - برائے مشناخت لفظ نفاش اس کو کھیتے ہیں مومن بشر جننائكا دوممرا نون خت 199 کے تھوڑے کو اس کے منیں صردمد بہت اس کے جا لیس دن ہیں سوصر ط = بعوت بوي ليس رن پهيس ديھے .و امو بجيس كاجم فاري بصرورت مشدّد يومنات كائ لهم له مريك كو كو حایق و نفسا را کدام کدام درست نی نه حالف و نفسا كوجا تز طوات مه پرهنا او تر آن دل کر توصات نماز عودَ دوزه نه جا يُز است مزجفتی موں او مردک منگ بسے

مزچھو کے کبھی اومفخف کے تین مصحف ک حاد حطی بضرورت مسترد بھی داخل ہوئے اد سومسجد میں تیں جنب را كدام چيزروانيځ جنب کو بھی مزیو روا پیز ہیں سو ما تزہے مجست گراس کے تئیں سوروزه بھی جائز جنب کو ہے جاں 1.0 او کروہ کے ساتھ سے ٹوب ال بھی محدث کوجا رُہے قرآن پڑھے 4.4 رکھے روزہ صور او بھی جفتی کرے دواسے بھی محدث کوسعد میں عاسے 4-4 و چیزاں کو معلوم کرشک ندلیا سے کے نفسا و حانفن کو اے دل زار تفعنار كمنا روزه تعنا نيس نماز جنب كونه جا تزيي كرنا جو كام 7.9 غسل کرکرے کام یو سب تما م جو بھی ہے وضو سے نہ کر نعل 11-د صنو کے یہ کرنا شمجھ او سکل درستناضن وتنج اوقات نماز ادل د تمت پر جبح کا جا ب تو كرجب يوه بھائے گی لے مان تر

Y-

|                                                 | سفیدی او دسری کادے اوپر      | 717        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| اسماك ۽ غيرعدود - مٺش                           | ادآڑی ہے اسمان پرکر نظر      |            |
|                                                 | بجھانے او مشرق کی جانب یقیں  | 414        |
| : .                                             | الريح كو بونا مخركا دي       |            |
| وقت بحركتين - منش                               | كرأخردت اسكااك كامياب        | rir        |
|                                                 | رجب لگ بحلتا سمجه آفتاب      |            |
|                                                 | براسمس كوجب سجع توزدال       | 110        |
| اجال، مندى المل من اجال م تشديد جم ع عط         | اول وتت اوظهر كاير ا مال     |            |
| مِن العشك بعد والدُّفك = رومشن جِكدار صاف فالعي |                              |            |
|                                                 | موآخر وقت سايه هرچيز كا      | 119        |
|                                                 | دوچندان ہوئے جب خریو تو پا   |            |
| موارظ من موای •                                 | دوچندان سوا سایہ اسلی کے جان | 414        |
|                                                 | أمامين كا قول كيسسا يه مان   |            |
|                                                 | دوچندا بوا سایه جس و تت بوجم | ሃነላ        |
|                                                 | دقت مصر کا اد مجمنا ہے توجہ  |            |
| دقت ۽ ايمنا ۽ منش                               | بهي آخر وقت عصرتبل ازغروب    | <b>ř14</b> |
|                                                 | اول وقت مغرب گيا شمس دُوب    |            |
|                                                 | شفق نئيس مواعيب آخرب وقت     | **         |
|                                                 | مجعنا تون مزب كارك نيك بخت   |            |
|                                                 | شفق تب ہوا خیب تو جان جب     | 441        |
| ادل بحركيتن خش - بجنا بوجن كاتخيب ، بهاند -     | عثاو کا اول وقت بجنام تب     |            |

سفیدی جوشری کے ہے بعد جو 444 شفق نا دُن نعمان كيت بين او اومغرب کی جانب ہے اسمان ہے اسمان = غير ممدود - ضش-444 نظر کرد کھانے اسے خوسیت تر ہون میج صا دی نہیں لگ توجان 446 وتت = بحركيتن - صَنَّ عشاءكا ادآخر وتت سيح توبان ہواجع صادق تر بھی جس آ 770 عشاء کا وقت تب بحل بھارجا وركدام كدام نماز بانك نماز است اقامت دغيره ۲۲۷ کہ ہے بانگ سنت موقت مے تیش موقت فرص يائ دستے سوس إمن ير بحركتين و منش جمعة كم بهي سنت سجيرتو اذاك میوا دو کے کس و تت مُنتشنجات روسش بالككر جك بين مشهورمان 444 نظریم مستی سے منظور جب ن د ترجیع ہے بانک میں جان تو 114 ترسل کرے بانگ میں مان تو كم كلم بلند ايك آبسينذايك موترجیع اس کو کتے ہیں توریب Es = L, جدا هور جدا کار کھیتے کے تیکس ترسل کے اس یہ نے بانگ بیں ي اي اي المي الله الله المي الله المي الله

۲۳۲ سوچير من النوم يو بول د \_ جر یو تو فر کے تین کول دے فجرع بتشديدهم بضرورت ۲۳۳ سودوبار اس لفظ کو بول تو اقامت کوئیں ہے بوہے بانگ تو کیہ کم یں گی حکت ١٣١٨ اقامت بس تا من كاكبر لقط تو اقامت میں ہے یو اس بالک کو ٢٢٥ بوے رق يودونوس قيلے كرن بعراموں دوجی میں سو درجی کرن سيدسط كرسيلي يا وخت - داوان - ه- دمكن ه ٢٣٧ سيده دادي ددې سي مول کويمرا جذا آخرت من بو کھ مک دهرا بایاں ۔ ناری میں چپ م ا ذال هورا قامت تفنا كو بھي كر 746 تصابهوت بس كرتوكر تونظه ۲۳۸ سواول تفناکو یو دونوں کو کر مچھیں افتیاری و کریا نہ کر اقامت كرے تو بر مرتصا 244 اذان یں ہے افتیار جز برادا ائتيار کي يا وخت ادایں یو دونو کرے نے قلات 414-د صنو کر او دو نول بی بو د ل تے صاحب کے مانگ اگر لے وطرے روا ولے پو خلا ب ادب ہے سوا اقامت بين او بوج كرده سدا ؟ إقامت بين لازم وحو سسرما

440

444

474

YMA

۲۲۳ جنب کو کمنا یا نگ کروه وا ن مما - كهنا ى كى ياء ضرورتاً بالتمنيف الاحول ولاتوة الاماشاء الله ط مصرت برب مدت دبررت وبالحق نطقت १८१ वर्षा ये हो जन

وقت نیس ہو الگ ے مروہ جان سننمار کہنا موذن کے تیوں گری علی میں کے تو سویوں نولا ول ما مشاء تو يولسنا عُدُق حور بر (ر) خيريس كمو لنا أداما أقاما إقامت يس يول دعا سول این دین کا با ب کول دعا او اذال کی ٹرسے بعد زال برے ترمی صلاۃ خشرکے جا ں ہوا بانگ کا سب بہاں ہو بیا ب نی پر ہزاراں ہیں صلوات جاں

این مشرطها برمصلی فرص است يوشرطان فرعن بين معلى او پر 479 مدث هور خاست مون تن پاك هر كرجاكه دجامه بهي تو پاكسد دهر 10. بین یو سرط دد بھی مصلی اوم كري سرعورت شرط فرعن جال 141

تنرط ع بحركتين - منش

ع عورت بمعي متر- مرد = بحركتين منش - طام كالك بعد فان غذ فک - وني ۽ بيني ۽ ناف - گزائي ديمن نعنم مي كات فادى، دائے بندى، ساكن تيسرا ويسكا عن فارى بالكسر مم مم أخير ياك مودن ( = كُننا = ركية = ع).

یو عورت کے او پر فرص ہے چھا ن يوعورت مردكاترے دل يه رسے

بونی درو گاکے جو نے سے

ير إن دلي

اصل زن کاسب آنگ عورت ہے جاب مرابت سوں حور قدم کو نہ جا ں سوعورت مرد کا دباندی کاایک عورت و ستر- مرد = بحركتين مه ضش كر پيٺ هور پيو ورت ب ديك عورت - العناً - ال مقابل ہو تبدل کا نیت کرے پیمانے و تت یو بھی دل پر دھرے وتت بحركتين منش درصفتها يح زصبها يحناز صغبت نرمن بیں یو جو اندر نماز ادا يوكرك ورسش بوتو بانياز زف ع وعمير كريم يوم فرض ہے کھڑا ہونا کہتا ہوں توج موعورت مردين كفري رون يقي مرد ۲. بحرکتین مرفش كرورت فرك نئس رعتي جوردي سوعورت کوهی کرتو تاکیب ریون · کفر ی درتماز او نه رستی سو کیول تدر بحكين - ضش

قراءت عور ركوع اسي ترزين جان مجود هور فتود آخري فرعن مان لتنبد تدرآ خري قعده بيم زع ع يوكردل من توج بيم کنا نما زایت سول تصد کر مصل فعل البيخ سون غرعن دهر

404

YOF

100

704

106

YAN

سوداجب پرسے فاتحراس میں جم كرك فالتحمول توسورت بعي صم تعین دورکعت ہے واجب کھان قراءت أولين دوي واجبهان محرفعل میں سوتر تیہے کر بهى تعديل اركان واجب سيحمر ركوع معور سجود كے قرارى كے تيس سو تعديل اركان سجمن يي تيس اول تعده حورجي تشهد بيجما ن 444 کھی لفظ اڑا سسام واحب تھا ان وتركا قنوت طور يجيرعيد 274 يوواجب بركي عيد بركر مديد بلندير سفكى ماكا يرهنوش كاد بلند ك دال فت موآب تنظيك كا جاكا شمار درست المي تماز سو اندر بمازیس بحی سنت جوسب تمازكا المت فمت اد جيت بي تحد وكا بول مواب يه = يبه و طرس ون چه فك - وجه = و يجه دري يرقبل ازصلوات ب سوتودج ريك

شروع اونماز اینا اس سوں کرے منوات کا الف خد

الله الما الت تحريم من كان لك

مصلی ہو تزدیک فلات ما

الكوليان وتجيرس كهول پکارے امام ہے تو سیمیر مو المم كا دومسها العث فت شناھور تنقوُز کو ہلکا ہے طیس توید مک - اس مورت ین کو ۴ 454 بھی بسم المنتر آیس س بلکارے مكالنا يرك كا-دهرے إت سيدها سودا دي اوير 460 رکھے اس بنی کی جوڑ کر مخين ۽ شخ رکوع کا کرے بھی سو تنجیر تو 744 دكورع مول أسطح بنى سويجيرسو سمع النَّد بُول تو بعد از ركوع سمع کا عین شت 444 تمازا بي من خشوع حورخفوع رکوع میں بھی نبیع کر تین با ر يحر إت سو توبعي كروكي كرعهار بسار انگلیاں صور گرد کی پیمرد 144 سو سجدے میں تجبیرسنت ہے کر ا سے سمدے سوں سوچہ کجیر بول YA. سوسجدے میں سبیع تین بارکھول تین کی یا خت سوسجرےیں دو گردی عور ات رک M سونعدے بن یا چپ کھانانک ا ۲۸۲ كرك توكوا يا قرسيده كين

.

موسنت سمجے جلسہ تو ہے سے تنین

نې پر تر صلوات کېه هور دعا دلاے کی یاء اول خست ديرك حق تعالى تحمد أينا لقا موعورت رکھے إنفسينہ پر جور دلوے۔ ایفٹا ایفٹا سواسين داوے جال مرددن كى جور مرد دور اليس بينه كر مان سو 40 رکے دور دو إلت پہلو مو تو سوعورت مرد جوکہ سجدے کو آئے **YAY** دوم تفوں کے درمیان سیرے کوجائے نگاپیٹ کر سجرہ راناں کو زن YAL دو بوست كر م تد بهو كدن ترتيب اندر تماز

اداكرتو فوش بوكر سب بانیاز اداكرتو فوش بوكر سب بانیاز ۲۸۹ نظر سجر ای جا به كر تو مرام

دنع كرجمان كداك خوش كام

۲۹۰ سو يجبير اول ين استين سو اسين ۽ بضرورت غير ممدود اسيال القوائي توسيكھ دين تو اڪال كا العث اورسيكھ كا ياخت

۲۹ دنع کر تو کھائنی سکت کر دھرے مان معتی کو ترک رہے

۲۹۷ کے جب مگر جو لفظ از فسلاح ؛ ادب کے بر اہل صلاح ۲۹۷ کے تنب امام ۲۹۳ کے نفط تامت محبر مرام ؛ سو بجیر اول کے تب امام ۲۹۳ کے نفط تامت محبر مرام ؛ سو بجیر اول کے تب امام ریافی )

de.

#### قسط دوم ا---

# مبركاسيارى اورساجي ماحول

جناب داكم محد عمرصاحب أمستاذ ماريخ جامعه لميه اسلاميه ني دلي

\_\_\_\_ گذشته سعیرسنه \_\_\_\_

درلي ينتل عام ايك دن كاواتد بكراراني سايى شهري كشت كرت بعرب تها كوناما قبت ادليل بمندومتا ينون في افواه أراوى كما وديمتاه ماراكيا - اب كيا عقا - شهرك كيو فندون في أن ير داركيا ١٠ س وجه ے شہری بدائی پیل گئ -اوراس منگامیں سات سوارانی ارے گئے سے باورثاہ کواس ماد فک فبر بہو کی زائس عین دغضب کی کوئی انہا ندری، وہ قلع کی سے کل کر جاندنی چک کسنہری مجد (جاج بی كورّال كي سبك ين آيا ادر قل عام كاعكم سادركيا- ابكيا تفاعكم ياتي آنا ف نا ايدانى سابيون وشاد اورغارت گری کابازارگرم کردیا- بهنگام کشت و فون مترافراردون ( به نقام ال المو کے قریب تقا ) سے برانی عيركاه كسهيلا بواتقا- فانم كابازار واعمرك قرب وجواركا علاق دونى فردنى اورجوبروي كبادار تباه كردية كن علمات برآك لكادى كى، جسكى كى كوچى، مركون دور دكانون بريايا جا بوده برابوتا إلى الموان عورت يامرد ، أس ترتيخ كرديا عامًا ، يبال كسكه ما فيد كس بعي إس زد مع فوظ دراسك اور براروں کی تعدادیں عررتی مقید کرلی گئیں ا در براروں نے "جوہر میا - تعل اورغارت گری کایہ بازار ميح آند بجے سے سربيرك كرم را - ايك لا كه بس برارا فراد تنل بوئ ، بندره بزار بردح ادر زفى بوے طباطبانی نے اکھاک" دومپر مک دہ زدو کشت ہوئی کہ فون کا اے بہے اور مقر لوں کا شمار اندازہ تیاس سے باہر ہوا .... لا شوں کی کڑت سے داہ یں وہ تعنی کو گذر دشوار ہوا۔ آخرصد فی کا حکم ہواادر کو توال بر سله سر المافرين (اُردورجم) ج ٢- ص ١٠٩ سنه نادرشاه ( اگريزي ) فريزر ص ١٠ تا ١٨١

تے مب لاشیں جمع کواکریے تلاش ہند ومسلال کے خس وفاشاک بیں جلوادی "ملے

اُنٹرٹ علی خاں بیام دہلی کے کجکلاہ کرا کوں نے

ایک ماشن نظر نہیں آتا

مرزا عسكرى!

کام عشاق کا تمام کیب میں ڈپی داوں نے تنس عام کیب سے

تو نا درسفاہ ہے مکب پری رویوں کا اے ظالم جوما ہے۔ ہے جمعے تو تتل عام ہوما ہے۔ ہے معاصر مرکز نظر دیکھے تو تتل عام ہوما ہے۔ معاصر لرئے ہیں اس غار بحری د نماہی کا بڑا دل دوز نعشہ مناہے۔ مناہ کی مناہ کی کا بڑا دل دوز نعشہ مناہے۔ مناہ کے بندی محمد تف کا بیان طاحظ ہو :-

مله سرالمتانوین ( اُردونزهم ) ج م م ۱۱۰ مله اقتباس برانغ دقائغ ( ادرنیل کانی میکزین من ۱۱۰ من ۱۲۳ م ۱۲۰ من ۱۲۲ من ۱۲۳ من ۱۲۳ من ۱۲۳ من ۱۲۳ من ۱۲۳ مندی دقلی ) من ۲۱۲ مندی دقلی ) مندی دورنی از دو

بقول المغلم خان بهادر :-

"عالم راسيوت أبدار سانعنند وجبان را جول حن دفاشاك دريم مشكستند، بسان ديوان عرمده خول وفيلان برمست فوى تميز ازدست داده ونيك وبراج نشا فسته طفلان معصوم وزنان معصوم أو دولخت مى ساختند، جا وراك مجورو وحثيال معذور ازتيع مبدريغ آنها پناه نيا فتند، بلكربه وسكان ازدست شان رانى ني فن طع مرك شدند، چ كويم ازال تسل عام وج الم إزال روز بدله انجام آل موكان مكالم وناجينان عزرائيل بدال شكل وشماك دركوم وبازار دخانه وديواربرا مده فين واح عالم مؤده دست بعارت كشا دند زروجوابر وخزية ودنيمة وبال وتناع كخراج ملكت إقسام نباش داراج كردند .... ازجيع اطرات شهر فرام آمده درتم برنياه واردوك على ومحلات جاندني چوك دمنيين التربازار وجوهري بازار و ديگرا كمنه محفوظ و محروس بمذاشة ، مال كزيره بود ، بمة لمف ديا عَال كشنند و ننگ دنا موس غربا و اغنيا برمت آنها گرفآارمت دندا برارون برئ بيكربديع جمال كرازعهمت كاب بعارت ورمشيدوم ورمست كاه نكرده چيش دس آ منادر دمسته و بازار رمه برتر ازا والناكساران وكنه كاران ي رنتند- بجزأ كارنام ديكرا بخراجمال داشقال ازطاتت بشرى فود فرادال ديدندا والراكاتش نودند- شعلا آتش بوش برنلك رسيده ونابر الخفنب وزحروش اطرات عالم دويره زلز لكان درمخر مايان آشكاد اوده-بنية السيع ، اكثرى ازابل اموس على الخصوص بيشتر از بوهريان وجرم ورست فود آشکاداکرده". و بر" مؤد ند، بسیاری زنال بچهای خودراکششند و داغ حرت نی نی لت وندامت با الامت برد ند- برخون ددل میگرکون بر داشتندیک

ارتخ ماركار دقلي) ص ۱۲۹ (العث) و ۱۲۹ (ب

مخقریہ کر تحرث اور بھی کے دلی شکے جو کو ہے گلزار کی دوِشوں سے فوبعور تی ہی می طرح بھی کم مرتبی کا درمرا کی کوچ ولا ویز زُلعت کے ما خد تھا اور جس کے ہر محلے بیں بلبکوں کی سی شورا نگیزی تھی ، اسے اب ایسی نظر بدلکی تھی کہ زلعت براس کے ما ندید بیشان حال تھا اور بھول آئند دام مخلص مابی اسل حالت پر دو بارہ آئے کے لئے اُسے ایک مدت دراز درکار ہوگ "آئش زدن کی دھ سے ابتہ مرفاک ہیا ہوگیا ہے ۔ سے

دل مرو کارش برگارگ داغ افتاده است که بیمور دیلی شهر نوبی بے پراغ افتاده است که مختصریک دی تاه در باد موکن، بقول نواج بر ان الدین عاصمی به سه

بزاردن بنبلون کی فوج تنی اور شورت فک تفا بنایا باغبال رو رد کے بہان غنی تقا دہاں گل تفا جن کے تخت برجس دن شہ وگل کا تجل عقا خزاں کے دن جو د کھا کھ نہ تقا جز فارگلش میں

ناور شآہ نے اپنے ارائے تھے اللہ والت ہوئی گاندان کی ایک شہزادی ہے وائی تاوان اور
درگر طریق سے نا درشآہ کے قبضی ہے جساب دولت ہوئی گئی ، چانکہ ایک طرع سے تحرشاہ کو اپنی گئی ہوئی
سلانت پورسے کی تقی اس نے اس نے بطور پیٹی گئی دویا ہے ایک کے اس طرف کے قام علاقے مثلاً کا آل اور دیگر
جاری اللہ تعلقہ اور ممان کا نفسف صوبہ ناور شاہ کی فرمت میں بیٹی کیا جو اُس نے بڑی فوش سے تو ل کر لئے بلہ
ادور شاہ کے تلاے کہ مان کا نفسف صوبہ ناور شاہ کی فرمت میں بیٹی کیا جو اُس نے بڑی فوش سے تو ل کر لئے بلہ
بہی با دہندہ میں کے تلاے کہ مان کی اعتبار سے بڑی تاریخی ایمیت رکھتا ہے۔
بہی با دہندہ میں نے ہوئے اور انفول نے ہندو کر ستان کو اعتباد کی طور پر بدھال کر دیا تھا۔
بہرونی ماک کی طرف منعقل ہوئے اور انفول نے ہندو کر ستان کو اعتباد کی طور پر بدھال کر دیا تھا۔
بہرونی ماک کی طرف منعقل ہوئے اور انفول نے ہندو کر ستان کو اعتبار ب انٹی کر در دو ہے کی المیت کے قطر و دو اور جو اہرات وغیرہ جو نا درشاہ اپنے سا قدلے گیا ، ایک ارب انٹی کر در دو ہے کی المیت کے قطر و دو اور جو اہرات وغیرہ جو نا درشاہ اپنے سا قدلے گیا ، ایک ارب انٹی کر در دو ہے کی المیت کے قطر دو تا اور جو اہرات وغیرہ جو نا درشاہ اس نے کہ موان کی فاحش پندوستان کے تاری کی ایک ہے دو ان اور موان کی ایک کے دو گئی موان شاکر قان ۔ " ہم موان کی فاحش پندر نیش و مفاری ہو کہ کی ہے دو ان شاکرہ ان کا نے تاری کی دو گئی تاری کی ایک کے دو گئی تاری کی دو گئی تاری کا کھور کی ایک کے دو گئی تاری کیا ہوئی کی دو گئی تاری کی دو گئی تاری کی دو گئی تاریک کی دو گئی تاری کی کئی کی دو گئی تاری کی کر کھور کی دو گئی تاری کی کھور کی کی دو گئی تاری کی دو گئی تاری کی دو گئی تاری کی دو گئی تاری کی کھور کی دو گئی تاری کی دو گئی تاری کی کھور کی دو گئی تاری کی دو گئی تاری کر کر دو گئی تاری کی دو گئی تاری کی کھور کی کا کی کی دو گئی تاری کر کر دو گئی تاری کی کھور کی کر کر دو گئی تاری کی کر کر دو گئی تاری کے کر کی کر کی کر کی کی کر کر دو گئی تاری کی کر کر دو گئی تاری کر کر دو گئی تاری کر کر

سیاسی انتبارے بیملہ اب نرائج کا ظے بہت خطر اک اور نقصان رساں فابت ہوا، اُس فی خطر ناک اور نقصان رساں فابت ہوا، اُس فی خیسے فی منابہ دی کا ہری وقار کو بڑا دھکا پہونچا یا اور اُن کی کروری کوظا ہر کردیا۔ اُس کی دجہ سے ملک کی باغی سیاسی طاقتوں کو اُبھرتے کا منہری موقع طا۔ مربعہ۔ جائے۔ سکھ دغیرہ کی نظری دہلی پر جی ہوئی تفییں۔ مرزا مظہر حان جاناں کا بیان سے کہ

" داز برطرت فتنه فقد دہلی می کمند" کے مربی کو ان میں اوٹ مار دفازگری شروع کردی ، بنجابین کھوں نے حالات کو بدت برتر کردیا ۔ ناخت و ارائ کی دج سے تجارت کے داستے مسدود ہوگئے ۔ زداعت تباہ دبر اوم گئے۔ اور کا کی دج سے تجارت کے داستے مسدود ہوگئے ۔ زداعت تباہ دبر اوم گئے۔ اور کا کی وج ب اوم کا کے مسدولا اور بر باد کیا ۔ کھسوٹا اور بر باد کیا ۔

مارئ ہمزی کروز کیے بیان بہت ہم ہے کہ جنوبی ہندا درمرکزے دور کے صوبوں بین اس سیلے
کے ان سیاسی ترائج کو محرس بہیں کیا گیا جو چند برموں کے بعد ظہور پذیر ہوئے، اِس جلے نے مغلیب سعطنت کے اقتصادی نظام کے علاوہ میاسی اقتدار وصولت کو بہت بڑا دھکا پہونچایا تھا۔ حالان کم اورنگ زیب کے انتقال کے بعد ہے ہم مغلیر سلطنت کا اقتدار ووقار ذوال کی طوت ماک تھا، بیکن اس خطر ناک و تباہ کن حقل ہے اقتدار کو کیے فلم اس خطر ناک و تباہ کن حقل ہے اقتدار کو کیا ۔ اور خلوں کے رہے ہے اقتدار کو کیے فلم ختم کردیا۔ اس کا نیتجہ یہ جواکہ صوبداروں نے اپنے طرز عمل بین ازاوان دویہ افتدار کولیا۔ بادشاہ فتح کی مرض کے فلات اپنے علاقہ این ایس مرض کے فلات اپنے علاقہ این گیرار لیا کہ کا نظر کرنے کے ، علاوہ از بی یہ صوبہ دار اپنے جانشین خود مقرد کرنے نے ، بیطرز عمل وطریقہ کا رائیسا تھا کہ کا نظر کرنے کے ، علاوہ از بی یہ صوبہ دار اپنے جانشین خود مقرد کرنے نے ، بیطرز عمل وطریقہ کا رائیسا تھا کہ اس ہے بادمناہ اورصوبہ دائروؤں کا عوام کی نظریں و قاد گر گیا ہے۔

میر محد تقی تمیر اسی زبانے میں آگرہ سے دہاں کے تعدادر میاں خواج با مط کے قرمط ہے اُن کرمائی امیر الامراء صمعام الدول میں درباریں ہوئی۔ قواب نے حقوق مما اِن پرنظر کے ایک روب ملے کمان طیبات میں میں معزنامر (مقدم) 37 من نیز میں کا مواج کے برائے تفعیل طاخلہ ہو۔ الدالامراء 31 مواج مامی کا معالی م

روزان كاوظبيف مقرركر ديا تقاليك نادراناه كم على خرس كرعوث وكران سع و للكرمقا برك كران كرنال تك كيا السي صمعام الدولر على تحرج وبي نادرشاه كامقابدكرت بوك مارے كئے . اور تيركا ي روزیز بی بد بوگیا- تیرے تملانا در شاہ کے بارے یں کچھ تہیں لکھاہے، اس سے تیاس ہوتاہے کہ وہ اس کے

دب احمثاه ابرائي احرمتاه ابرال نادرت و عملك آمر مال بدر الماع عدم الماد كالما ومدال المراكم الماد كالماد كا ہندومستان پر الم محلے ۔ یہ علے اپنے بورناک تمائج اورمغالم کے اعتبارے کسی طرح بی نادرشاہ کے ملے سے کم زیتے۔ عام طریقے سے بدامن اورب اطینانی کا دور دورہ تھا۔ ابرالی سیاہ کے إلتوں شرفاء ك ببربينول ك فرت وعصمت بى خطرے يى ريتي تقى - تدرت الله قاسم كابيان مے كه خوب چند ذكا ك كفرك مستورات في ابداليون كم مظالم سي بي كي كم التي مع جوبر اداك بعي سبه سير وال حب بيرت وہی سے ترک وطن کرکے اور بیاں سے کل کر اُصنو، مرشد آباد ' شاہ جہاں پور ، ا نوہ یا حیدر آباد کارخ مرتے تھے . تیرنے دہل کی تباہی وہر بادی کا مال بہت نفسیل سے اور دل دور بیرائے یں لکھاہے ، تود أن كامكان مياس غارت كرى بين مبدم والقاء ادر العيس بعي در درك فاك جهاني بري على .

ميران مام ملول ك زماني ولي موجودته، أن كريانات كاروى موان ملول المحقرا ہیں کیا جا آ اے۔

نباعد مناهاء معليا برجوا واحدمثاه ابدالى مندوسان كالفلى ادنظم وتسق كالخطاط اور زوال پذیری سے بمت إفزا بوكرايك برى فوت كسانة علمة ورجوا، يه محربت بى دورها، أس زماني ين شاه نوازخال يسر زكريا فان الازدركا فاظم تقا، شاه نوازخان ابراني سه مقابل كتاب زلار معاك كفرا موا-اله ما الامراء ٢٥ من - ميرالما فرين (اُردورجه) ١٥ من المن - تيرك آب بيق من اله مندرساني مرضين غصرت مات تلور كاذكركيام - سك مجودنغز- ١٥١ - ١٠٠٠ ، يزاد مفلم - ١٥٠ م ١٠١٠

سك زكريافان كدوارك يقد، برا الوكاميريكي فان دروسيناء زندگى بسرراعادر تهوالوكا جرياهل نام مرزامیلی حات المعرفان تقاء نادرشاه کرون سے شاه فرازفان کے خطب سے مرزواز بوکر متان کا الم مقرر بدا تھا۔ (یا تی صفر آئندہ - ۲۹ پر)

ابدا آن شہر میں داخل ہوا اور اس کی سیاہ نے تیا ہی وہر بادی کا دروازہ کھول دیا۔ دیا رہ کے باشندوں پرطرح طرح کے مطالم توڑے ، اُن کی عزت دنا موس فاک بیں عادی ، ہے حماب بال غنیمت ابدا ایوں کے باتد لگا۔
اظم اور اس کے قاندان سے تفسیل کر دہ بال درتاع در رفلاص کے علاوہ دہ تمام سابان توب بجسس میں بند وقیری ، رسیکے ، اور منجنین شامل تھے ، اُن کے قبضیں آیا جو گذم شد یجیس برسوں سے جمع تھا۔
بند وقیری ، رسیکے ، اور منجنین شامل تھے ، اُن کے قبضیں آیا جو گذم شد یجیس برسوں سے جمع تھا۔
اس مال داسیاب کی باربرداری کے لئے ابدایوں نے شہر اور گرود فواح کے تمام گوڑ سے اپنے قبضے میں کر رہے تھے یا۔

جب محرث ، إداله كواس امرى خربه كي نواس في الب والك احرث ، كون وزيرالمالك اعتماد الدولة قرالدين فان مفدر جنگ اورايشر شكه بيررا جاج سنگه مواني داني جهور، ابرالي س مقابر كرف كے لئے بھيجا، ابدال في مرمدر بإذابق بوكر اس مبرك ذب لوا اكسوا اور وال كے بے كناه وگوں کو تر بینے کردیا۔ کے مرزدے تربیب طرفین کی افواج صف بستہ کئیں۔ جنگ شروع ہونی ۔ وزیر الدین ا ا بي اول درس اكر شهيد موا - اس ماد فرى دج سے ايشر ساكھ جيے مرداروں كى تمت اوٹ كى كيكن عين الملك (جوقرالدين فإن كالروكا نقا) اورصفدرجنگ شهراده احرشاه كوسافق ني كرافغا فون سي عبركي اورا عفول (لِقَيْهِ هُ ٥٥) مين المكابر منوبن احماً والرود فرالدين خان سے جنگ كرتے وقت كام آيا- برائ نفيبس الماضل مو-المراد (فارى) ع است اخرار عامره ومن هم ميت الدور عبرهمدخان (برائ مادت ماحظ مو - المراد المراء (فارى) عا ١ صريد - ١١٥) كا زوكا عقا اورائ والموكى وزوكى يم يل ابوركا كورز جوكيا عقا- اس كا تنلم ونسق بحسن ملوك اورعول مسترى زبال زوخاص وحام بى - والدك، تعالى عدمان كى سى علاقى سال كردياً ما تقد اورشاه سے اب مقاومت دلاكوس في اوركوا بناماكم مان لياعقا من التقال من انفال بوا - برائ تغييل المنظري - آثرالا م الدفاري عالم اله اواد عام وصوف ميرالما فرين ( اردوترجر) ع ٣ -صوا المرا- مله فزاد عام ومعه-٩٠ سكه الله اللهام مرمونقا احدثاه ابدال عدمقا دے مقابلے وقت أس في ان كانكادى ، فقے بعد رستم بند" كاخلاب إيا-اورلمان ادرنا بورگ موجداری فی سالااج می جب احرمثاه ابد در نے مجرمتان برحد کیا و مجبن الماک نے بہلے واس کا مقابلم کیا در دبدین صلح کرے اس کے نائب کی حیثیت سے صوبیداری کے عبدہ پر برستورسالی قائم را۔ برمنی کی دج سے فرت ہوا۔ برائے تفعیل داحظ ہو۔ آ ترالامراء (قاری) ج ا۔ صرب ۔ کے میرزامقیم نام ادربرجان الملک معادت فال (طاحظ ہومت ایر المراء (فاری) ج۲۵ مراس – ۲۲۷) کا بھا تنا اور والا دھا ، محدشاہ کے زمانے میں صفدرجگ کا خطاب ملا ادرموم، ودعری لغا توني بول - برائ تنسيل - الزالامرا ا (فارى) ج٢ مصل - مهل

جان کی بازی لگادی اورا برالیوں کو ما ربعبگایا۔

مسيد محد على الحسيني في ميدان جناك كامنظران الله أربي بيش كيا المعدد

برآمیخن خون دو گستگر به فاکس دنیر ملال سریر آ ورد خاکس سنال از زخم یلان نول چکا ل دلیران جنگ آزا بیش و کم دگر آل چنال روز گیتی نر دیر درآن دشت پر محنت و بولناک ترگوئ درآن دادی سیم ناکست دم تینع چون شعله اتشن فشان نها دند پر خشم و کین او بیم زلیس کشتها پیشتها مسند پدید

مواران زهرمو گریزان مشدند سلاح از تن تولیش ریزان مشدند بزرگان نشکر مسران مسیاه به فواری نست ادند از عز و جاه که تیراس جنگ سے موقع پر معایت خان کی خدمت س تھے۔ ابرالی فرج جب بری طرح ارکر بھاگ كئ تومعين الملك لا بوركا ناظم مقرر بوا۔ تمير سفدر دينگ ك ساتھ د بل واپس بلے آئے سك محدث الما انتقال اور احدث الم تخت نشيني والسي كه وتتجب مغليمردار بإنى بت ك قريب بهريخ تو أبني محرمت و كانت لى خرل. في شاي ين اس خرس تهلا في كيا- صفد جناك نے احدث اور تخت شاہی پر بھادیا۔ احدث احدث برے کر دخ سے شہرد بی می داخل ہوا ادراس مله برائة تفعيل ما خطرور خلاصة الواريخ للى تندرام على) مراك - ١٩٠٠ لمخص الواريخ ص ١٥٥-٣١٠ اتبال نام (قلی مشیر پرشاد کھنوی) من ۱۳۳۵ - جام جُہاں تماں رقلی) من ۱۹۹ – ۱۹۸ مفتاح الوّاد کا مراس فزانه عامره من - سيرالمتافرين ( اردوترجه) عاصل ما ترالامراء ( فارى) ١٥-موك -وقائع بعدا درنگ زیب رقلی) صال ۱۲۸- مله حاری راحت افزا-مراه ۱۵۹ مرک آب بتی مت مله يَرَكُ آبِ بني منك-١٠١ - ٢٠ رئ راحت افزا- ص و ١٥٠ - ١٦٠ - ، تبال امر اللي شيو پرساد للعنوى) ع معه - مخص الزرري من ٢١٠ - ٢٧ - منتاح الزاري ص ٢١١ - ٢٧٠

رقع پرجادیدخان کو جومردم بادشاه (محدشاه) کافواج مراتقا، فراب بهادد کاخطاب ما-اددا ختیارات سلطنت اس کے میرد جوسے کے سے

صفد رہنگ کی درارت انظام الملک آصف جاہ کے ذیت ہونے کے بود عہدہ دارت صفر رہنگ کو طا،

اور سادات فان دوالفقا رہنگ ، بخش گری کے منصب پر فاز کیا گیا ، صفر رہنگ کی درارت کے زمانے میں اندرونی فلعنشار تیزی ہے بڑھنے لگا ۔ نے بخش نے را جا بخت منگا کو جو بڑا بچر ہے اور اور فام برآوردہ زمینالہ مقادر اس کا بڑا بھائی ابحد سنگر ریاست جو دھ بچو رہنمکن تھا، صور اجیرکی نیابت دے کر بھائی کا مقابلہ کو نے کا مردار بنایا ادر اپنے ما تھ لے گیا۔ اس موقع پر میر کو نے کا مردار بنایا ادر اپنے ما تھ لے گیا۔ اس موقع پر میر کو نے کا مردار بنایا ادر اپنے ما تھ لے گیا۔ اس موقع پر میر کی مفایت فان کے بھی مفایت فان کے جراء اجیر کے ادر درگاہ مبارک کی زیارت سے سوادت اندوز ہوے ادر الجیر کے ذیا ت کی میرک واپس چلے آئے۔ "

معذرجنگ - بنگش اور روم لم فانداون سے بران عداوت رکھتا تھا اور وہ دو فون فانداؤں کو لمیا میں شرک کے منفو ہے بہت دوں سے بنار ما تفا - آخراس نے یہ ترکیب کی می محرفان بنگش کے انقال کے بعید اس کے جاشین قائم فان بنگش کے نام اس نے دوم لیکھنڈ کی گررزی کا فرمان باوستاہ سے کھواکہ بھیج دیا۔ الار کھ دیک اس علاقہ پرتم تبعنہ کرلو- إدهر دوم پر مرداروں کو لکو بھیجا کہ وہ قائم فان لے برائے تفصیل داخل ہو۔ اگر اس علاقہ پرتم تبعنہ کرلو- إدهر دوم پر مرداروں کو لکو بھیجا کہ وہ قائم فان لے برائے تفصیل داخل ہو۔ اگر الامراد (فاری باے اس ۲۹۲ - ۲۹۲ ۔ مفتاح الواری استان

س مرک آپ بین مرا ا - سک مفاح الواری عام ۱۹۹ - ۱۲۹ - ما قرالامراد (فاری) ۳۵ سی مرک آپ بین مرا ا - سک مفاح الواری عام ۱۳۵ سی ۱۳۵ - ۱۲۹ - سک قرک آپ بین مرا ا است مرس ۱۳۵ سی مرس ا در از اعام ۱۵ می در اوری کرا وال کی مرب بری صفیات ما در از ایس از ایس از ایس از ایس ایس از ا

"ارتخ راحت افرا-ص ١٢٠ - ١٢١ -

کا و ساکرمق بلرکس - قائم قان نے وزیر کی شہت منابی کے زعم میں آکر روم لدافنا فرن پر بھل کو جا اور میدان بھی ایک میدان بھی کے مناف بھی کی خوش سے فرخ آباد کے لئے کوچ کیا۔ تیر بھی اسحان فان کج الدول کے ساتھ اس فراح کی میرکو گئے۔ قائم فان کے بھوتے بھائی احد فان اور وزیر کو منوک کھا فی ٹری ۔ اسحان فان بھی تی بھر نے ۔ احد فان اور وزیر کو منوک کھا فی ٹری ۔ اسحان فان بھی بیش ہوئے ۔ تیر اس بارے ہوئ اور وزیر کو منوک کھا فی ٹری ۔ اسحان فان بھی بیش ہوئے ۔ تیر اس بارے ہوئ اور وزیر کو منوک کھا فی ٹری ۔ اسحان فان بھی بیش ہوئے ۔ تیر اس بارے ہوئ ساتھ بھی زیمت اُسٹی کو بھی والیس آئے ۔ ہے کہ اور ایا سندھیا ۔ کوکیٹر رقم کی کا لائے دے کرا ہے ما بنو کرلیا اور دول کو فرخ نے کردو بارہ فرخ آب دیر جمد کیا ۔ اس بارا حیف ن بنگشش کو کا لائے دے کرا ہے ما بنو کرلیا اور دول کو فرخ نے کردو بارہ فرخ آب دیرچر کیا۔ اس بارا حیف ن بنگشش کو شکست ہوئی ۔ لیکن اس منرط پر صفر بھی کو کا کو میا ان شاہی خواج اور ایا اور اور ایا اور اور ایا مناف کو کا گئے۔ اور پانچ لاکھر اور ایا دشاہی خواج اور کا کا ایکھر کا لاکھر سالان شاہی خواج اور اور ایا ہوگی کہ احترفان ، صفور جنگ کو بچاس لاکھر و پر بی بطور تا وال جنگ اور پانچ کا لکھر سالان شاہی خواج اور اور اور اور کا اور کرے گا گئے۔ اور پانچ کا لکھر سالان شاہی خواج اور اور کا اور کرے گا گئے۔

وَابِ بِهِ الرَّالِ الْ كَامْنُ مِنَا الْرَقَاكُ اللهِ فَانَ فَرِوالْفَقَارِ حِنْكَ كُومِرَ كِنْ فَي عَهِده من موزول كراديا واميرالا موائى كامنصب غازى الدين فان فيروز جنگ بسرنطام الملک آمن جا و كوعنايت بوالاس كانتها الملک كوتنويس بون يك ان ها نات سے منگ اس كانتها كوئنويس بون يك ان ها نات سے منگ اكران دون مم رئے گوئند شینی اختیار كرلی اور بڑھنے میں مگ كئے ۔ شیم معذر جنگ نے دھو كے سے فواب مو مدخوان بها در كوم دوا دُ الا يك

دوسرا على المدرث المردث المراك المراك في دومرى مرتبه بنجاب برهدكيا- احدث الماد شاه كاياء به وزرمندرجباك في ابدالى سے مقابر كرنے كى غوف سے مرسوں كا مراد عالى كيك اس ان كى كا أورنتي مريكا - لا بورك ناظم عين الملك في ابدالي مصفح كرلى - احدثاه ابدالي في نادرت ه ك طرح ميالك في بجوات اورنگ آباداور برسرورے چاروں عال جن كى سالات مدنى ما لاكھ روپ تقى اپنے قبضي كرائے ، صبح نام ك روست ان محالول كى سألان آمرنى ايدالى كونطور ميشكش ادا موناط پايا-علاوه ازيمين المدك في سنده كم مغربي علاقة ابرالي كوال كردية يله بقول مسنف ارتع احدث ، مركزى حكومت كى بدايت كمعلايي معين الملك في بعلاق احدث الارتال محسرد كي تع بله تيسرا تمكر ساه ١٠ مر محصيص لخنام ك رُوت ساماز بيش كش كاردير ادامنين كيا كيا عقا- ابدال نے اس دج سے ساف ایج میں بھر جذکر دیا ۔ جب مین المناک کو ایدانی سے کی خرلی تو اس نے اس براکوالے کی غرض ے فرا ابرالی ک مزمت میں آو لاکھ رو بے بھیج دیتے ۔ لیکن چو تک مطالبہ چودہ لاکھ کا تھا ، بنابریں احرث ا امالی نے پیش قدمی جاری رکھی امعین الموک سے شہرسے کل کرا برا لی کا مقا بر کیا اور سکست کھا کرابدال كى خدمت بي حاضر موا- ان كے درميان از مرزو ايك مجھوت موا-معين المدك نے جان بنى مے عومن وس لا كدرويد دينا منظوركما - مزيد برآل أس علاتے كے بدلے يس دس لاكورو ليك اور يكى طے بونى بر اُس كے والے كيا كميا تھا ، اس كے علادہ متدوستان سے واپس علے جانے كے صلے يس وس لاكھ رويم اوردياكيا-مناه ابدالى في منان إورال بورك عوب إن علاقي منال كرك بيه چونما على سيمام المدناه ابرالى في سيرك عاكم عدط البركياكم وه ال كافتزاراعلى كوتسليم مرك ، ماكم كشير عجب اس مطالب كوردكرديا توايوالي في من عالم من بوعتى مرتبه مندوستان برجوكميا-رخبیت داد دست او دسامار او اجرا مرا نے بری بہادری سے مقابل کیا لیک آخرین متج شکست ہی مله فزاد کامره یس ۹۸ - مخص الواریخ ص ۳۵۰ س ۳۱ - آاریخ احدرث و (طی) ص ۲ ب - ۱ الف سله الميث وووسس ( الكريزي) 4 م ما ١١٠ - سلة برائ تفصيل طاحظه - احرث و درا في ( الكريزي)

ص دور ۱۲۵ مغلیم معلمت کا تروال ( انگریزی ) ۱۵ مو ۱۲۷ مرد مرس کے خوال عامرہ میں ۱۹۰ م

مِنْ كُلَا - اوركشميرمث ه ابرالي ك تبعيد من جراكيا يك اعدت المدان اورصفررجنگ وزیر او آب بهادر محتل محبود سے باوشاہ اور وزیر محتعقات کشید موسكة من ادر وزيرك دلي بادش دى طرف سے برلمى بيدا بوكى على " درير في بادشاه سے بغارت كردى وبرحيد ملح كاكرشش كائن كيكن أس نه إلى الت كمكمند من امنا مرتبي الم عبوراً إد شاه في اً منزادین کا اراده کمیا- صفدرجنگ شهرسے کل کرانے ضراد نوانمت (احدثاه) سے جنگ کرنے پر تُل كيا- اومرعمادا لمنك (جو تظام الملك) صف جاه كالإلا اعقا) ادر من كرى يرما مورتقا- بنزاس ك ما مول اور انتظام الدوله اودمث بي فوج ك دومرك مردارون في شهرك حفاظت كى ميرانا شبرتو سب اراج ہوگیا۔ چھ مہینے کک جنگ جاری رہی لیکن شاہی فرج نے ایسی ہی تو در کورشش کی کمبدان مارليا اورباغي وزيرك إول أكهر كي مجور موراس فصلح كابنيام بيجا- بادشاه في مكمكست كو غیمت حان کراسے اس محصوب (اددھ) کی گرمزی مرحمت کردی اور وزیر انتظام الدولہ ہوا۔ سے وحدثاه بادشاه كانتل اورعا للكرواني كتحت شيني انتفام الدول كتل ك بعدقلم داب وزارت والملك كم سرد موا-أس في بادشاه كوتخت شارى صدردل كرديا اور قيد كرك الدرشاه بادشاه ادر اسسى ال كا تكوي سُلائيال كاردي يه مَرنا الله مَراف الله الكيد شعري اس واقد كوبيان كياب ح شهان كر كول جو ابر تقى خاك برجن ك أنفيس كى أبكون بي بيرة ما يران كيس

که احدث ورزان (اگریزی) م ۱۷۰-۱۰۱ ، ۵ م ۱ رو ۱۷۵۲ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱

بعدازی عزیز الدین بن معز الدین جهاندارث دین بها درث دورنگ زیب کو عالمگیرثان معرفت به من دورنگ زیب کو عالمگیرثان معرفت به منطق ایکیا یا این معرفت به منطق این معرفت به معرفت به منطق این معرفت به معرفت ب

تیر فراب بهادرجا دیرفان کے تنل ہونے کے بعد تیر بے دوزگاد ہوگئے نے مہازائ نے رہو در رہے دار ان تھے) اپنے داروغد دیوان فام میر نجم الدین فل سلام کے باقد و تیر سٹر ن الدین بیام کے روائی نقدی بھی اور بڑے اشتیاق سے تیر کو اپنی بال برایا - تمیر نے اس طازت کو تبول کرایا اور اس طرح کچھ دن فراغت سے بسر کئے ۔ ت

جس زیانی بین عادالملک نے سورے کی جائے ہیں ڈیرٹ کا تی ۔ اور یادشا ہ احرشاہ کی شہر دہا )

سنکل تھا۔ اور دریا سے جمنا سے بیس میں اُ دھر سکند آباد سے ترب ڈیرے کورل دیتے نقطے کمین یہ خبر میں کرکہ مسرواران دکن اور جماد الملک نے سورے کی سے سیم جوڑ کرس نے اور دہ شاہی سلکر کو و شنے لیے جا جہاں ماد قلی اور جمنا ہ المراز الملک نے سورے کی سے سیم جوڑ کرس نے اور دہ شاہی سلکر کو و شنے کے جواج ہاں ماد قلی ای اور جمنا القواد موجوز کر و میا ہو اور اور ماد المراز المراز

اوربرباد کرنے کے لئے ہتھیاروں سے مسلح ہوکر چل پڑے بیں قوباد شاہ مضطرب و مرامیم برکر بھال کھڑا ہوا ، اس سفردِ حشت اڑیں تیر بھی احمد سناہ بادرت ہے عمراہ نے ، والیس اکر تیرکو شرکت سے میں اور کئے نہے یاہ اور سکے نئے بھے یاہ

دونین مہینے کے بعد راجا بھل کھڑو ہے تیر کو گھرے بل کرنے گئے۔ اور اپنے اشعار پر املاح کی خدمت بردک ، گرراجا کے اشعار ایسے نہ تھے کہ ان کی اصلاح کی جاسکتی۔ لہٰذا میتر نے ان کی اکمشیر تصنیفات برخط کھینے دیا "کے

اله میرک بری اس ۱۰۹ - من راجا بن کشور محرات کے زمانے یں دکیل بنگالہ تھے اور بری جاہ و مستمد سند سے زندگی بسرک تے۔ میرک بری مسئل مسلم میرک آپ بیتی ۔ می ۱۱۱ میل میں میرک آپ بیتی ۔ می ۱۱۱ میل میں میرک آپ بیتی ۔ می ۱۱۱ میل میں میرک آپ بیتی ۔ می ۱۱۱ میل میرک آپ بیتی ۔ می ۱۱۱ میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی ۔ میں ۱۱۱ میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی ۔ میں ۱۱۱ میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی میرک آپ بیتی ۔ میرک آپ بیتی م

# الایتاك اغر-ل خناب آكم منظفرتمرى

كج يردازج اسك مكان الا لكان كا وه موزوما زعم بيدانه آتش بجب ان ك مُسكّفت لالد دكل المتمام باغبت الأكتب يهنگام نزشام زندگ ک داستان کسی كر حمار بجليول كا أب بعى خاكب آست إلى ككي كرلطعن زندگی توصرت مركب نا گهشات كست يرزتيب سفرلطت ابيركاروان مرصبي ذبهاركل وسفام كلنتان كه فقط جوش مفر أبك ورائك كاروان كا أكرسي الميركا روال بهي كا روال كلي سكون كلستان صنبط اسيرآ شيان كه اكرابها وكيها وكيها وربط جم وجان كالم يبطودن كأتماطم ددرجام ارغوان كا

رساني دل مركشة منزل كهان كا برصار کھا ہے جس نے اعتبار کرئ محفل مبين علم يراب كب بمواحدا إل كلتن كو دبين اوريه دب سكتے ہيں جذبات وفائر در محل ہی نہیں سٹ یہ بربادی کاشانہ تنهين تجهاب ابك رازية خضرومسجان مقامات مغرمنزل بمنزل كردي بوسط وه دن آنيكو بحب جيفل كل ندرج الهوك شاب زنرگ ہے مخصردل کے تراہیے یہ بتا و کس کو ہوگی نگر منزل را و منزل میں خاب استال سے اسکی کننے انقلاب آیں مہیں کھی تعلق و ندگی سے زندگئے غم نفنائے میکدہ صدر شکب بزم طدی ماتی یطود س کا تمام دور م اُ ٹروں گا اے الم میں وسعت محدود میں کیونکر یہاں پرواز کا امکان زمیں سے اسمان کک ہے

# ر المان

# علاه ربي الاول سمسلام مطابق السن سهواء اشماد ٢

# فهرمهنياين

44

سعيداحد أكبرآ بادى

فاص الفقه: ایک دهی تعلیمی منزی .

و تو تفد ماجی محدر دفتی فناحی .

میرکا سیاسی اور سماجی ماحول .

جیل الزهادی: عراق کانا بورسناع .

مرتبه - مولانا ابوالمنصر محد خالدی معاصب - ۵ جناب داکتر محد مرمنا استاذ جامعه متیه اسلامیدنی دبل ه ۹۵ بناب مولدی محمود انحسن معاصب ندوی ایم علیگ ه ۱۱ دبیر چ اسکاله شعبهٔ عربی مسلم یو نیرسی

جناب آلم منطغر گری جناب سعادت تنظیر جناب سعادت تنظیر جناب سیادت تنظیر ادبیتات :-غزل غزل غزل

#### بسمى الله الوحلين الرحديث

# نظرات

ابجيكه نائب صدرتمبوريد واكرواكر مين اورجندا ورسلم وزراؤهما تدين فودكور تمنط سعمفات ك ب كمسلم سيل لاكاموالم نودمسل فول سے والدكرد ياجائے توبقين م كراب كر فرنث اس مسلمين كوفى اقدام ذكرے كى ادركسين مقررة بوكا ،اس طرح مسلما نول كاجوعام ادر متفقة مطالبه تقاده بورا بوجا آب اور مسلانون كوكر منت سے تمكايت كرنے إس كے خلاف احتجاج كرنے كاموقع إتى بنين رہا ،ليكن حقیقت یہ ہے کانفس معاملہ بذات توریرا اہم ہے اور یمیں متب ہے کے عوام تودد کرار خواص میں میں کتنے حضرات بين مجمول في اسموالم كم مختلف بيلوون يرغوركرك كونى دائه على دج البصيرت والمكى مو. سبسے پہلی چیز جوغو یطلب ہے یہ ہے کے مسلم بیٹنل لاسے مراد کیاہے؟ قطا ہرہا سے مراد اسال ے دہ احکام بنیں ہوسکے جوعبا دات ہے متعلق ہیں ، کیونکران میں ترمیم و تنسیخ اطرنفیرد تبدل کا سوال ہی بيد نبيس مودا ال بنا برسلم برسنل لاست مراد صرف معاطات مين من كاح و طلاق وراثت ، يع وشراء دكالت كفالت وغير إك احكام ومسائل داخل بن ايداحكام دوسم كم بن ايك ده بن كالمبت تصوم شرعبيه موجود بين اوراس بنا پر اُن كو فرس واجب يا حرام و ما جائز كهاجا ما محملاً محومات بحاح وطعام، تفسيم ميراث كے تو، مين ، انعقاد و سنح بحاح كے شرائط ولو ازم ، يه تمام احكام تطعي بي اوران ير مركز نظرانی نہیں کی جاسکتی ان کے مقابلیں دوسری سم کے احکام دہ ہیں جن کی سبت سرے سے کوئی نص شری موجد نہیں ہے، یا نص موجدے کر اُس ساس اے کی صراحت ہے کہ دہ مم زمن داجب یا جرا

بنين ہے يانص سے ي يموم بوتا ہے كر دہ كم كسى فاص علت يا سبب يا حكمت ومصلحت برين ہے إس صورت مين اكر لهي وه علت اسبب ياحكت ومصلحت باتى در ب توحكم خود بخود برل جائكا خواہ دہ کم وقتی دہنگای طور پر کیسا ہی لازی ادر عنر دری ہو، اس صورت کے علاوہ دو سمری تسم میں ہو دوصورتیں بیان کی گئی ہیں وہ احکام سے مندوب وستحب یا مباح ہونے کی ہیں، اور ترمیم و تعییخ كابوسوال ميدابواب وه استممكاحكامين بوماب-

ليكن يه يادر كمنا عاسم كرتم ومنسخ كامطلب كياب ؟ اسكامطلب بركزيه بي بكراحكام ک نوعیت کوبدل دیاجائے بوعم شرایت میں مباح ہے دہ ہرحالت میں عندالشراور دیا نہ مباح ہی رہےگا، اگرمی لکی قانون کی روسے اس کے اڑکا ب برکوئی شخص کیسا ہی منزجب منزا ہو، مثلاً فرص بیجے ایک اسل می حکومت مصالح عاممے پیش نظریہ قانون بناتی ہے کہرارائے ادر ہرارائی کو بین برس ک عرمیت ادی کرنا صروری ہے ، تو اس صورت میں جو فرجوان بھی اس عرب نکاح نہیں کرے گا مک۔ ك فا نون كے تحت منوجب مزاصر در موكا - اور شراعيت خود اسلامي مكومت كوايسا قانون بنا في حق دی ہے،لین جہال کم احکام اُخروت کا تعلق ہے یہ فوجوان گنہگار نہیں ہوگا، اس مثال \_ آب تجو کے بول کے کہ ترمیم و نسخ کا کیا مطلب ہے اور اس کا دائر ہمل کس قدر محدود ہے! اب اس پرغوریسے کرایک مزہبی اور دبنی معاشرہ میں جب بھی نساد پیدا ہوتا ہے تواس کی بڑی دجہ یہ ہوتی ہے كمند بب كى التعليمات إدر أن كى البيرث سے دُورجا يرف كى باعث لوگ اُس كے مباحات سے ناجاً زن مُرہ المانا شروع كرديت بي ، چنا نج عباسى دورِخلافت بي علام اور باندى ركت كے كم جار ے فائدہ اکٹا کرکیا کھ تفاج نہیں کیا گیا در اُس کی دج سے معاشرہ میں چھطیم ضاد ہوا اُس کا بیجہ ین تکلاکفلافت بی ختم ہوگی معاشرہ کا یہ اختلال اور فسا دسی زمانہ یا مقام کے ساتھ محقوص ہیں ہے بلكه جب بھی خومن خدا اور خرم ب كى روحانى داخل قى تعلىمات كى گرفت رُھيلى بوتى ہے سوسائى بي فساد پیدا ہوجا آہے اورمباحات کی آٹیں افراد واشخاص ہوائے نفس کی تسکین کا سامان کرنے ملکتے ہیں، بیمالات ہمیشہ پریدا ہوتے رہے ہیں ادراج بھی پیدا ہوسکتے ہیں ، رس بنا پر قرص سیجیج

ہے کسی ملک سے مما نوں کا عام حال ہے کہ ایک مرتبہ تج فرض اداکرے کے بعد مرسال ج کونے جاتے ہیں گرائ کی مل خون وغایت اس آٹی سے کانا ہی ہوتا ہے اور اس بنا پر اگرام اور چ نفل کرنے کے بجائے کانا ہی ہوتا ہے ہیں مار اور افلاس عام ہے اور اس بنا پر اگرام اور چ نفل کرنے کے بجائے اپنا یہ رو پہنے فریب مل اور کی امراد پر جرچ کری تو اس سے مک اور قوم کو بڑا فائدہ پہونچ سکا ہوا اسلام میں تعد دا درواج مباح ہے گر آپ ٹسکوں کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس کوعیا شی کا اور پہلی مارے کو تعدید میں تعد دا درواج مباح ہے گر آپ ٹسکوں کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس کوعیا شی کا اور پہلی بیوی رظلم وسستم قور شے کا ذرایہ بنالیا ہے۔ اسی طرح شادی ہیا ہے کو تع پر خرچ کرنے کی شرعاً کوئی صد بندی تہیں ہے ، لوگ کوئی صد بندی تہیں ہے ، لوگ مہا جنوں کے مقر وض ہوتے جار ہے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے غریبے مسلما فوں کوشد میز خصصا ن پہرو پخ رہا ہے ، ان کی بیٹیوں کے لئے بوٹر کا طمنا وسل کو قریب غریب ہوئے اس کے بائے دئی دئی جو مانگر ہوگیا ہے۔ یا مشلاً نمود و ذما تش کی خاطرائی سے بہرو پخ رہا ہے ، یا مشلاً نمود و زما تش کی خاطرائی سے بہرو پخ رہا ہے ، ان کی بیٹیوں کے لئے بوئر کا طمنا و شرک قریب فرید کرائے کو میں میں میں میں اور ان کوگوں کی قریب فریس ہے۔ یا مشلاً نمود و زما تش کی خاطرائی سے بیونی رہا ہے۔ یا مشلاً نمود و زما تش کی خاطرائی سے بیات کی میں میں اور ان کوگر وں کی قریا ہوگیا ہے۔ یا مشلاً نمود و زما تش کی خاطرائی سے بیا میں کرائی کرائے کو سے خاص کو تو میں کرائی کر

منردرت مے کریبال بھی ان کی روک تھ م کے لئے توانین بنائے جائیں ناکر کی شخص خرجب کی آ در میں ہوائے نفس کی تکمیل وسکین کی جرأت مرسکے ، میکن بہرط ل یہ کام علماء کے کرنے کام ، اور میں جس قدر حبلدا میں کام کو کرسکیں آ تنا ہی اچھا ہے ، ور خرایک دقت وہ آ سکتا ہے جبکہ حکومت علماء سے استعموا ب کئے بغیرا یہے تو این نا فذکر دے جو شراعیت میں صریح مرافلت کے متراد ف ہوں ، اور اس و تنت مک کی عام نضا ایسی ہو کہ علماء کا احتجاج بھی ہوٹر مذہوں ،

اب قوج ہونا تھا وہ ہوگیا۔ ورمنہ ہماری ذاتی رائے یہ تی کہ س دقت مکومت کی طرف سے جکمیش بن را بھنا اس کی مخالفت بنیں ہونی چاہئے تھی ، مخالفت کا جوطوفان اب اُنھا وہ اُس دقت بھی ، بلد زیادہ قوت کے ساتھ اٹھ ایا جاسکتا تھا جبکہ کمیشن علی اربیشتمل مذہونا یا ہونا اگر اس کی مفارشا بھی ، جلد زیادہ قوت کے ساتھ اٹھ ایا جاسکتا تھا جبکہ کمیشن سے مید فائدہ مغرور ہوتا کہ فودگورنے مخریم طلال ادر استحلال والم مے ہم معنی ہوتیں ، جبرطال اسکیشن سے مید فائدہ مغرور ہوتا کہ فودگورنے مسلم برسنل لا کوجو قابل ترمیم و تعنیع بھتی ہوائس سے اُس کی مراد کیا ہے اُس کا علم مسلما فوں کو ایسی ہوجاتا ہے ایک اوراس طرح مسلمان آیندہ کے خطرات سے زنج جاتے یا کم از کم بی خطرے کم ہوجاتے۔ بہرطال اب گذر من من راصلوۃ آئندہ دا احتیاط ، برعن کرکے مستقبل کی فکر کرنی جاہے۔

### اعنالان

ادی ٹرھان کی عام صحن بھلے سے بھتو ہے
امید ہے کہ اشدہ دالا ستبریت برھان میں موصون کی سفرن مدر اور تبصی نے دونوں شائع ہونے شہوع حوجا ئیں گئے،

## خاص الفقر

### ایک دهمی متنوی، مُولّفه حاجی محمد رفعی فت آجی هم تست همها

مولانا ابوالنصر محدخالدی صاحب کن شد ته سے پین سسته

#### درست كمنذة تماز

۱۹۹۴ می کتیک چیز برجان آوڈی نماز

۱۹۵۹ اگر آؤکرے جس وَتُت ہو کلام

دنا بات ساجب کرے نیک نام

دنا بات ساجب کرے نیک نام

دنا بات ساجب کرے نیک نام

۲۹۹ کیلے هورکہ آه ترجس وَتُت کلے = کیلے - کیلنا کا امنی

ترا آؤٹ جائے نماز اس وَتَت دردهور هیسبت اوکر

۲۹۶ بھی رو کے دردهور هیسبت اوکر

ترفی نین بوروئے بہشن یا دکر بہشت کی تا خت

۲۹۸ قرفین اگرروئ دوز خ کودر تخخ سوشاً بلاعب زر کر ۲۹۹ شخخ گلامات کرنے کو بول ۲۹۹ بخخ گلامات کرنے کو بول کہ نرچینک کا جاب اس میں توکول

طین ناسے افیہ کوکاف بیانیہ سے طاکر کنالکیا گیاہ، یہ خطائے کما بت کی ایک بر تدین مثال ہی جاب ہ جواب غیر کی یا خت

۳۰۰ خلط غیر امام اسینے پر بو گنا گرہ گنا داس کا مذکھ وگنا ۱۳۰۰ خلط گر کیے مقتدی کے ہوا نہا اوکس کو ہے ہرگز دوا نہا اوکس کو ہے ہرگز دوا ۱۳۰۳ بھی کلمہ کا کہنا مو تجھ کو جواب ترک تواب ترک بوئے تواب ترک بوئے تواب

غازكا العث خست

۳۰۱ نه رد کرمساام هور نه کر سلام وگر نه ستنی کی نما زاس کی نام ۳۰ سرهمحف بیر دیکه کوئی برستے گا قرادت مونش جانما زاسکی نیس کچه بی بات

اکھے چیز پر گرکیا کوئی نظستر کھے چیز پر گرکیا کوئی نظستر کھے گا ایس دل میں ادہم کر ای دقت تمط ماسے اس کرنماز

بھی کھانے دیتے سو اے دل نواز اگر کھائے کوئی دانت میں کاجو چیز مرتعلق نماز اس کی مسٹسن یا تینر منتعلق نماز اس کی مسٹسن یا تینر

٣.۷

Z

میس کسیدے کی جا کا سوگرجا سے کوئی د تنتی نمازاس کی بوجان بونی محروبات نماز سوائے اس کے مردہ ہیں درتاز مواشت كا العن فمث كبول كرتة جوت رساله دراز ترك كرف سنت مول عامى جو تو تركمستحب سول فضبلت كوتعوائ

ترک واجیال کے ہے اندر نماز الا مام ہے بھنا توکہ بانیساز حرام كا الف فت

طي معذب كديجائ معدن خطاع كرابت ك غريب ال جوا مرکب اس بیں جو از حمرا م ۲۱۳ مورب قيامت كوادست مرام

٣١٣ . بهيمنون كا تركب مرده مان

ترك مستحب كاكرا بمست يحيال بنازاس کی نیس ترک سورکس تے

MIG گرتوشی و فرض کر چولے

تمازاس كي نقضان بوت التيس 110

ترک داجب اینے سوس ایل دیں

فرض عين وكفاية وغيره ۳۱۷ فرض عین ہے کہ توجمعہ کو مان کفایت فرض کر جنازے کوجان نرَمَن الِعِناً - خَشْ

وعن بروزن مرلضش بيحو في كا دار خت

١١٥ ہے سنت جماعت مولد يقين وتركو توواجب سمح ابل دين سوواجب دوگانه ب بعدازطوات كهركب عبادت مي كردل تومات سودن رات يسمتراته فرض مان 119 منع ين دوين فرمن ترخوب ان ظري موتو وعين فرمن جار ۳۴۰ مصرم می توجاد کرالے شار بومغ ب كوركعت سو قر إو الله يمن ۱۲۳ عشاء كوسمي جارا ے ايل دين درسنت رواتب شب دروز سودن رات سنت رواتب جوبي کم بارہ اورکعت جمناہے میں ٣٢٣ ظيرے سوتھ ہور فرے سو دو سومغرب کو دو مورعشا کو بھی او درسنت تراديح وصحى وتهجيد دغيره موسنت تراوی بی رمعنان کے ادیس بیس رکعت مجد کر تولے ۳۲۵ وترتے آئے مب کرے اوتام مورکعت ہر کیب دد کو بولے ملا)

وترسي جاعت مو بعداز كرك تراوع کے بعدستن دھرے تہجدے بارہ توں رکعت کھا کن صحیٰ کے بھی بارہ سمجھ اےسے ان ٣٢٨ كماكثرين اشنط اقل بين سوغير تفكرسول إس بي تؤكر توب سير تحرکے تقورے سودس بیں کھان 274 منی کے اقل ہیں تو دو کر کھا ن ۳۳۰ کم اشراق کے دس اقل بھی سودو سواکثر اوا بین سے سیس صو آقل اس کے چھ بس بھنااے یار ا۳۳ جوبعداززوال بي سجهنا سوجار ۳۳۲ تیجداوے رات بعد از کرے يوكرسوا عقيرتودل بردهرے وتت وال سول بحضح لگ جان کے تواشراق کا وقت یوں مان کے قدرنيزك كاجب چره هے آفاب

ہوا و تت اشراق اے کامیاب

صحی کا تو اس بعداد و قت جا ن

برا بر بوعے شمس لگ وقت مان

ادا بين، مجمع بمشرير وادُه به بهان منردراً

زوال كاالعت تحست

٣٣٧ ديك تو بواسمسس كوجب زوال ر محصے کی یا و اول خت كرے جارركوت توك ذوالكال اواين بروزن تراين الكن مها ب مروراً اوابن كرے بعد معزب تمام ، كېيى كاجيم قارى مشدد يفش - كېيى كاجيم قارى مشدد يفش سوستت سے بھیں عشا لگ مرام توسیح کا کر بناز ہو مرام نماز کا اعل حت بریک روز ترتیب سون کرتمام ور نیں بریک جمد کے تین توکر كانيس تومراه سنت تودهر ورونس تو برسال كرايك بار یم س وكرنس كرے كاتوا ك تيك كار عرمیں تو بحب ارکر خوب جان الماها طیں ہو کے بعدیا فکٹ كنه تيرا بو دور كلي بجيسان توں سیسے کے جار رکعت بھی مان ۲۲ مركب من ترباغ لبيع جان مستر فيرمشدد- حتش تین کی یافت اوتین سو ہوتے جار رکعت کے تیس كر بخشش من بولين كرامات بين تول بهربار بيندره سو اندر قيام پهراء نعل لازم - پهرناء فعل متعدى ركوع مين تودس بار مجرنا تمام موقوعيندس بارسجرك بيرس سو جنے میں دس بار محصرنا بھی اس

דיום אש אינושים ביש ביש ביש ונישים اعظ مجره دسرے موری ارتب ١١١ يورتيب ايس بحد ديا كول اب آوال يي موجب موكرناب مب

در منساز استخاره

۱۳۲۸ توکر استخاره ورے کام جب ہونے قصد ہورہم ترے دل پرجب ہم- ع-بہاں ترد کے من پرہشال کیا گیاء

۳۲۹ دورکعت پڑھے بور دعا اس کی پڑ جومقصدب إيناسوتب يادكر

بوا فرض کے کردو رکعت تمام وكرسات بار وكحيا بي موكام

اله تباية توكردل اير ايك نظر جوادل ہو سے بات دل پر گزر

تا ادم مقسدعل اس پر کر

ملات ای کا برگز نه کراے پسر درنما زیامات

> ۳۵۳ دورکست ترماجت کی کرنا نماز ومؤنوب رئے تھے بانیاز امع شاجررب کا پرے ہور درود

دعائيج حاجت كى يرم تب اوزود

بأركا المت لحت

يراندني

۳۵۵ منگ تب اوماجت جهال اک تمام بوشككام الكابوسب الفرام ۲۵۲ وطوکی دورگفت و میجد کے دو تحیات ان دو کی ہیں یو کنی ہو درسیان سجدهٔ سهو عمس معن دوسلامال کے مفرد تام سلام ایک کھیں جو کوئی ہے امام ٣٥٨ تحيت يى دوسيدے، يوس عرب دو فوں طرف کی میں تب کرے طرف کی راء مہد تعطیع میں کی ۲۵۹ کیا ترک داجب بسر کر اگر بی تا خراس یں فرمن کو سوکر ٠١٠ کے سہو سجرہ ہے مفرد اگر بی مسیوت بی ادکرے یاد دعر الا اگر مقتدی ہے کرے ایس مام کے مہداہے کو سجدہ امام ۳۲۲ کرے مقتدی کی سفگات اس کے بو يسرنا جواس كاسواس كاسب اد سبواس کا ہے سواٹھائے امام ہوا سہو سجدے کا مشرح تمام دربیان سجہ رہ ملا وست ١٢٣ عي مجده تلاوت كاواجب تومان ب سوچوده بي قرآن يس مجده مان

119

۳۷۵ پرههار بورهجی سننهار دیجه سوسجده كرك اقتلادت كاليك ۳۲۷ مملی کو داجب ہے اندر نماز · تلاوت کا سجدہ کرے بانیاز طیں دومرے ارکا الف کا بت سے بدگیا ہ ۳۷۷ اگرے او مفرد اگر او الم تلاوست كالمحده كرسك اومرأم ۲۲۸ اگرمقندی ہے تواے وش کاآ) كرك سيره توجب كرك تبامام ٣٧٩ اگرس کيا تر تو پھر آ کے کر جال معنی جراں ، جسس جگر نماز این جاں کرے گا اگر يرْ الراك الراك الراك الر وترك الويرب واجب برا نماز اپن پس گر کیا سجدہ نئیں عراآ کے کرنا او سجدہ تیں ۲۷۲ روائے یوسجدے کو ا خر ہوج عريكا بمن إسركا كريب توجوك كالمجدا يوتوم دربیان ناز سا فر نيت كي إو مزورتا بتخفيف ٣٧٣ مما فرنيت جب كمياتين روز سفراین کاس تراسد دل فروز م س س کرے تعرتب اوسو ایت الماز كرے جار ركوت كو داو دل تو از طين جار ركعت كى جائے چاركا يون فك

يرفإن دمل

دورکوت کرے جاررکوت کے تیس قصر کا صفت یو سجھنا ہے سیس چھوڑے کا وطن کی یو بستی جراں 424 کے تعرکرنے کو تو سوتداں تردد سفر کا ہے جب لگ مجھے سدد سو کرنا قضر بوجھ تب لگ جھے تفر ، محركتين - هنش مرتوافامت جو بندره کا کر M4A بُنَّ رَكُمَىٰ = ا تَنْ ہے دن رہے گا کرے تصرک نماز این توتو سو کرنا تمام 444 وطن میں بھی اسپنے کرے جب تھام بھی روزہ سفریس نه رکھناروا ٣٨-وطن كو كيا يا اتامست كيا تضانب سو رکهنا اد ردزه مجھے ٣٨١ قعنانيس نماز او سوكرنا بي سوج ب وطن لوگ بھرتے سدا 24 منهوت مقيم اوربت جول كدا تعر، بحركتين ـ منش روائيس قصران كو يوجان تو من کھائیں کدیں روزہ رمضان کو دربيان نمأز مركين م مم مربین ہے اگر کوئی سکتا تیام مربین کی یافت

10

نماز او کرے بیٹھ کرتب مام

٣٨٥ کے سینے نیں اٹا رت کرے سوسجدے بین غم سرکو فاصل دھرے ۳۸۷ سوزهمت گيا ديليم جسس دقت پر نماز اد کھڑا کر سوتسس وقت پر ٣٨٤ تضا بورادا بيح ترتيب كر پولعان کے مرب میں واجب کڑ ٣٨٨ كم يوسول اكركم قضاكس اوبر ہونی ہیں تر ترتیب واجب پیر قصائي كے لك ادانيں روا تفنایاں کئے پرکرے تب ادا . هم پوترتیب مانی دکس مال یس مرجاتي بحر تين اوال يس ۳۹۱ آداکا بوے وقت جب تنگ آ محل كريو ترتيب اسس دنت جا ۲۹۲ فراموش سول گر ادا کو کیا بعي اس وقت ترنبيب ساقط موا ۳۹۳ فوایت اگرچه بوسے جس وقت بهى ترتيب ساقط بوا اس دقت وربيان سشراكط جمعه مصلی پہ چھ سنسرط جمعہ کے مان بعى بمركموت سوجو مشرط جان

برإن دلجل

ه۱۹۵ یوینده په شین فرض آزاد پر متیم فرص جانے مسافر مرکز مقبم کی یار خست مہیں زمتی یر، کرے تن درمت زحتی = بیمار- مرمن ماننگرا توآئے جمعہ کو اوجست ۲۹۷ کے عورت اور نیس یو ہے مردیر تويال مردعا قسل وبالغ پرُه ۳۹۸ یوانه سے پر نتیں ہے دیکھنا رہر اندلا- انرصلاء مس وانرها مداکر سٹ کر تو موجبتار پر دربیان شرط اسے صحت نماز جمعہ می چھشرط صحت کے یوجان کے موادشہر ہوناہے تو مان کے باسلطان يانايب بوسهاس كاوال تجا بوکر خطبہ بھی موسے تدال وقت ظبركا بورجماعت بعي موسة حم عام ہوکر منع کر نہ کو ہے ۔ در بیان بانگ نماز جمعہ کے بانگ دو خوش جعم کو کھان خریری چھوڑے بانگ اول میں مان جوديكا داؤضت ۱۹۰۳ توج کریں سب جمعہ کو بمتام موسمت سوارمنبر بيجس وقت امام سوار جشدید دا دُ مزدریاً

م بہ بھی میٹے کے انگ یا بھی تمام کے خطیر موں فارغ ہوت حب المم م بہ اقامت کرے ہورکی سب نماز

دوگا نه فرص کر ہوئیں مسے فراز فرص بحرکیتن ۔ منش ورمیان نما زعیدین

نماز کا العن فت کیک ۔ کمیٰ یا کینے

۱۰۸ کر داجب نماز ہر دوعیدوں کے تین کتیک متحب عید میں جان ہیں

ر به مو د فطرے کی عدد کو کھا کے جائے د منی کے کوئی عدد کو ماست کھائے نہ اعنی کے کوئی عدد کو ماست کھائے

ك في المراد الكانوم في وا

ديدے فطرہ دا جب يوره دلي جب

۹ بم جاوے عیدگاہ کو مو بجیر سات کے کمیراں موے نوش بات بات

۱۰م مرے نفل نئیں کوئی قبل العلات اٹھا کمیراں بیج دونو بھی است

ااس جوانتائ کلے کرے وقت مال رہے وقت اِتی جاکسے موت زوال

ام دورکعت دونوں عید کے گین ہیں

سونمبیر تحریمهٔ بن تین بین بین ۱۳ سورکعت یو اول مین کرنا شمار

دوجی میں سوبعداز قرادت مے قرار

مادے ہ جائے کا الف خت مجیر کی یا ء خت

یجیرا بینآ انآب غیرممدود بعنردرت جلک ، جب کک ، جب کک گین ، گن کا اشاع

ركوع كى سوتكبير بن تين بين دو نول عید کے یو سخ ہیں گین ہیں سواضیٰ کے توبعد قرباں کرے 410 دورکعت کے بعداز موخطیہ مرے سکھا خطبہ یں نظرے نظرہ تو 414 دے امنی میں تعلیم قربان سو موہ نے فی سوں عبیر کو 414 شردع كرنا ايام تشريق سو او تروای دی جر کے عصر لک KIN يوداجب بركي فرص بعدازة ركم سو جعيد يوچار دن سب تام r/19 كران دن يس روزه كوني (ع) حرام بھی تھے فواکے عبد روزہ حرام ن يو يا يخ دن لك ركع كونى صيام دربیان نازگران (= گرمن )سمی اقر دورکوت کرے شمس جب بھوے گراں جاعت امام اس میں کر توسو ما ں ١٢٢ كراستي جماعت جمد كا ١١م كراسة سو اونقل جيسا مرام ٢٢٣ قرارت اس ين كرنا ب اينا دراز که کمی قرارت اینا بھر در نماز

فجرٌ بتنديدجم- منش مسشروع کا جین فحت

اما مين كا قول يرصف اليكار دعایان بیوت وقت کرنا شمار ۲۲۵ جلک ہوتی رومشن دھا سے گواں دعايا ن يرصع بحر-سون بهوت ان ۲۲۷ کرے دوجہ محدہ رکوع ہے موایک ركوع كاعين خت سمحنا استے غور کرتو سونیا ٢٢٧ گرال بو العجب جا ندكو توسو مان كرا باجاعت منازاينا مان بھی جاک میں اندھارا ہو بدا جو ہوتے کے دریا میں دریعی سویدا جو ہوت نمازاد بغراز جماعست كربي دعاسوں بساریات این دھری يسادكاالعت خشت ورسبان طلب بأرال سهم طلب ميموں كى دو كرے ركعتا ب بكمناء وجمثا جماعت دستت ہے بھٹا تریاں كيلا دكھى = اكيلا اسم میلاكرے كوئى توجائزے سب وعااس يس م بورغفرال طلب ٣٢ كيس ما جيں ياں جماعت كرے هرا ہوزمیں پرسوخطیہ پڑسھے بلندك والىمبمله فت ٣٣٧ بلندايرا يرصناج اس ين قراوت م چرُصنا ہے منربوس نیاب فات

مقابل ہو قبلہ دعا کو جو آسمے امام ہوئے کر کوئی توجا در تھرائے الممكا دومراالت فت م چاد معرا اس میں او پر سو توم د فع كر تواية سول غلت كيوم طي يو " كادير على ايك نقطه دياكيا ب يعي فوم = ببند : فوم بحى بوسكاسي १ भाग दवानं प्रथिदं द दं रें हु نه ما عنر ہوسے کوئی ، مسلم گر دربيبان نمازخون عنيم ب اگرسخت در اس كا بول غینم کی یار اور امام ہوک ادمیاں کر اجب کرئ المام كا العث فت ادر دو صعت کرے ایل ایمان کے مقابل ہودشمن کا یک مان لیے دوجی کو سواد سے بھی آئے تماز لملمط ي جائے اول صف تب آبانسار اول برورن بول منش يوجات مقابل عدد كا كرك 44. يوصف ومرىآ اقتداتب دهرك تمازال كو أدسع بعراسة سلام لبالما ادل بعی ادائے کرے سب تام ادل = ايمناً ٢٧٢ اوجاست او دسرا بحي آست ما

نمازائ اتمام كرسب وإل

دربیان خسل دنما ز مرده وغیره

سرمهم عسل مرده کودے اوراجب ہے جال

پناتب کفن اس کو یوخوب مال

مهمهم كفن بجوسنت قيص بور ازار تيس كيارخت

لغا ذمي ستت ب كراا شمار

همم صروری کفن سو لف فر ازار

من ہوبی عورت سے کرلے مقمار

وممم کفن سنت اس کے سومب یا بخ ہے

تيس بور ازار اس مي دوسائخ ب

قیعی کی یا وخت - سایخ - س صفت. فعیک، پورا - کامل

> یهم لفافه وبی اوپری بوست مند سجو یا بخوال تو سو سے سید بند

۱۳۸۸ مروری کنن سو لف نه ازار

لفا فه مزورت ین کرنا شمار

دربیان نماز جازه که فرص کقایت است

مهم کفایت زص ب سمحنا مناز

جنازه کا کر بور ہو سر فراز

۵۰ یو ی شرط مرده مسلمان بوست

ہوے پاک ہورال ایمان ہوئے

اهم فرض جار عميراس من بين بوج

سوکہنا ثنا بعد اول کے توج

۲۵۲ کے دوتی بمیر بعد از درود دعا بعد تسرے کی منگ از درود ٣٥٣ سويوتے کے بعراز رکھے دوسلام نمازاب بنازے کی ہوئی یا ستام مهمم موسنت موافق ترمیں کرے يوسب حكم احكام نابت دحرك دربيان نمازشهيد ۲۵۵ کرے قتل اگر کوئی مشرک کے يا قائل مسلمان ظها لم دسس او حربی یا باعی یاره زن ہوے شرع مزدمت بی جواس پر دهوے ١٥٧ مواموك يح زخى يو ياست شہادت کے او مرتبے یں وائے اسے قبل ہ دے تمازاس پرکر کفن اس کے گیر۔ بجراس پر تو دعر ٥٩م کفن کو زئس کرے ہوئیں کے او زیادہ تواس پردے کرے بی تمازاس پر کرنا مجھے ہے صرور كرجوكون لياب تبادت كافد جنب بورهایمن و ننسا اگر

شهيدى إرخت

شهید بوی عسل اس به واجب، دار

نداس لھو کے کیڑے بکا لے توجاں سلح ہور زرہ خود کاڑے تو ماں ۱۹۲۳ کاڑ (ے) یوسٹیں ہور موزے کال كارككا العناخت سوائ كراك ك كار المي وفال یوکها پایها بهور دارد کیسا اطين جو كما ياديها و داروكيا- اس مورسين کر پیاک یا د کو منترد پڑھٹا پڑے گا۔ این معرکے سول بھی اوچل دیا یا گزرا نمازائیک کااس په وتت او گزرے گا با ہوش اے نیک بخت وصيت بي يوجب كياسب كسي شرنشان ۲۲۷ اور ۲۷۸ طیس مقدم مؤخر بر منظم نقصه 444 غسل دینا واجب ہے تجم کو اسی تصاص مورحدسول معى مامے جو مات تعاص كا العت فست 144 نماز مورخسل اس برواجب ہوآئے مسیایی بویاغی دره زن که جو مارے کئے تونہ کر تمازاس پر ہو مارے کا الف خت وربان نماز دركعبست رليت نفل ہورفرض کیے یں ہے جواز زمن بحركتين يضش 144 رواہے سو کیے یہ کرنا نماز ملا بلیگھ امام اینے کے بلیکھ سو الكعبين جأئز سجهنا ب المم كرك مقتدى پيٹوطرف موں كے كر بعثر كالمأخب نما زاس کی باطل ہے دل میں پیم

٢٢٧ حمين رك في نماز اين آئ كرس مقترى علمة كعيد كو جاسية ۲۷۴ او تزدیک کیے سوں ہوجائیں جب نمازان كمقبول اسسبك تب سمام مراد کرے بیں بجانب اما م انظے ہویں نماز ان کانیں ہے تا) كركيع مول كر دورجب بي إمام بوئين قوم نزديك ترتيب تمام ومان کے وگاں کی باطل ناز تينو طن كے بھی نمازے جواز تيون كاليار اور تمازكا العن خت کیارتفی نے تمازاب تمام اونتای کر نتح تھیجا سالم نی پردرودال بزارال مرام يو عدم بردم اد برران سلام در بهسان زکات

فرهن بحركمين - عنش

بونا کا العث خت برسس کی راه ضرورتا ساکن ۱۹ نکات ہے فرص حق مسلمان پر
اہل ہور عاقل ویا لغ اوپ
۱۰ او الک ہونا مال کا سب تمام
تعاب او بی کا بی ہونا ہونا ہے کلام
تعاب او بی کا بی ہونا ہے کلام
درنا بی یک برسس اس مال پر
درنا بی یک برسس اس مال پر
دووائے کرنا تب یہ وحر

ترمن بحركتين وشش ۲۸۲ قرص دار ير مي نبس ب زكات ریادہ قرص سوں ہے دے اتے بات ٣٨٣ رہے کے گراں پر نہیں فرض جان برن کے ساماں یہ نہ فرض جان مهم من منیں گرکے سامان پر فرص ترج ط مِن حرمن کی فاء بطور غین مجر نک مراکب مواری کے تو یوسنے درج ۵۸۷ غلامال و یاندیاں بوخدمت کے ہیں برت کے بھی ہتیا رکودے نہ تیس ۲۸۷ دینی د پیاست نیت کرے دنياك يارخت ڑکا ت او نہ محسوب *ہرگز دھر*ے ٨٨٧ حراجب كرے صرة كا مال او ط من صدق تمك نيت كى ياء مزدرتاً بتخفيف تذبيو مسنة إس سول كرسے نيت او متصدق كيا مال سب اينا كوني ترب شك ادسا قط زكات اسكى بولى ٩٨٨ كيا صرفر بعن بوركيا بعن جب رکھے میں فرعن صدقہ دینا ہے تب وربيان زكاة اومشترال ۲۹۰ چربهارجنگل سے جوا دنٹ ہیں رکات ہے موان کو سمھاہے تیں اگر ہوئیں گئے اونمٹ جس وقت یا پخ توک کری دے ہور دوزرخ سوائے اع = ع- بحاكاميدام

ہوئی وس اگر اونٹ دو بریاں دے بريان كاياءخت كىيىدرە كوتىن برياں توكن كوسلے تین اور کریاں کی یاوخت اگربیس ہوئیں و ے جار از سونجیس کو اونٹ یک کا ٹر تو مهم اویک سال اونٹی سویک دے تداں بعی علیس ہوئیں اونٹ تھ کو جدال تودوساله اونشي جودينا هے تسب 140 تھیالیس ہوئیں ا دنٹ تجد کوں ہوجب ترسه ساله او منی جو دینا کیجے 144 ہوئیں سا عُر پرایک تب وں کے نبكاء إليظ كالخنيف دیوے جارب الرسو ا دنٹنی کو "ند 446 جو مستراویر پھج ہوئیں کے جد ا دنمنیاں سے واؤ اور نون اول دونوں دودوساله دُوا ونتنيان دينا تدال ٨٩٢ آود ہوریک اونٹ موے عدا <u>ل</u> سرساله دوا دنشنا ن رتزی دنبازج) پرج ادشنيال ۽ ايعنا ٩٩ ا دیک بیس مورسو ملک بو نخه نزج میان آ مے مرسوں ابوے پورساب ریادہ ہوجب یا نے اے کا میاب طين جب بو فک زیادہ ہوئیں یا نے ان یر اگر 0-1 سهرساله دوا ونمنيان يك بكري دهر ادنتنیاں سے واؤ اور ون اول خت

| يُس ، كِن صيغ امركا امشباع         | اگردس زیاده تو دو برکن تو گین                                                                   | Ø-1      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                    | زیا رہ بھی بندرہ تودے بری تین<br>زیا دہ اگر بیس تو دے چھار                                      | 0-1      |
| transaction calculation            | بونچيس بويس جب زياده شمار                                                                       | *        |
| اوتمنیاں ہے داؤ اور فن اول خت      | سه سه ساله دوا ونتنیان یک الکایک<br>تو پنجاه بهور سو تلک یو تیجه دیک                            | ۵-۲      |
|                                    | جو پنجاہ ہور سو ہوے مجھ کو جو<br>مہمہ سالہ دے بین خوش ہو سے تو                                  | ٥.۵      |
|                                    | و إن سول كرے بھرك مرسور حراب                                                                    | ۵۰۲      |
|                                    | مجھ خوب کے توسواس کا جواب<br>زمادہ اگر دیڑھ سو ہر ہیں یا نخ                                     | 0.4      |
|                                    | تو یک بری دینا سمجے یو توسائے<br>آگردس زیادہ تو بری تو گین                                      | <b>.</b> |
|                                    | زیادہ ہیں بیندرہ تودے کری مین<br>زیادہ اگر بلیں دے تو چہار<br>بھی بچین ہو شےجب زیادہ شار        | ۵۰۹      |
| مین کی یا و خمت<br>مین کی یا و خمت | سه سه ساله تین چور یک ساله کیک                                                                  | ٠١م      |
|                                    | کر تو بلیس ایرہے کو بول جان دیک<br>تو دوسالریک ہورسہ سرالرین<br>بھی مک سو تور جور تھ کو توں گین | oll      |
|                                    | U. U. J. P. J. 22 Y L-16.                                                                       |          |

مودد سوتلک دے مہر سال جار 011 بھی تو یونجیر ہمیشہ سو کرنا شمار کیا دیڑھ سو بعد پیخیاہ کا 611 سو ويساج اليس دل ين توديك يان تختى ع نى كالكيسا ب حساسب ١١٥ يال كا العناخت، عربي كا الع لبعم الشو (لغرود) دبا کول دکھنی سو سیھے ستا ب دربیان ز کاست گا و ال وگایاں دھینسا ہو ہے بین جب موبك مالريك دينا اس بي يوتب اگر تریا مادہ ہے کیساں پچھا ن ياكا العث فت موچاليس بين دوسازيك د يومان مالاكا العناخرين مک یک ماله دومالایس نے بونیک موتشرس یک ساله دو ساله ایک طیں یک مالے بعد اور دوسالے پہلے " بوردد" كا امّاذ فك دو دوسالہ دو تو سو اسی میں دے زد کو یکیک سالہ تو تین سے موکیک کو دومالہ تو دوجہ ایک بھی د سے مادہ تو گا و اس پرسو ایک

زياده مريك ده اوير تو

کیک سال سول تو دجی لگ گزر

دہ ادل کو میک سالہ دوجی کو دو 211 تواس كاحساب يونخ ديناسے او صأب كا العث خت در بهان زکواهٔ کو سفندان ہوجالیس مینڈھے و بحری اگر زمن بحركتين - عنش تریک بری دینا زمن ہے کر دھر ١٢٥ كريك شويريك بنس جورايك جب بریاں کی یا خت تواس وقت دو بجريال ديناہے تب بھی <del>دو</del> سو اوسر ایک ہوئیں گے جب کریاں ، بیشاُ سودے بکر مایں بین نوش ہوسے تب ج بوئیں کے بکریاں عداں جا رسو سودے بریاں جارفوش ہوکے تو

طیں کریاں کے بعد اور جارے پہلے آل " خت کریاں = ایشا

> ۵۲۱ بریب سوکویک بحری نے تب مرام نصاب ہو ہے بحریاں کا بجہ ہے کاا

کریاں 'رر - طین کا کے بعد اور بر کی ہے پہلے " ہے " کک - نصاب کا العن خت -

رهنائة قران

٣-

## قسط سوم ،\_\_\_\_

## مير كارسيارى اورسماجي ماول

بناب داكر محديم صاحب استاد تاريخ جامع لمي اسلامين دبي

ای زمانی تیر تیرکی مانت ایول تیر جون کوپاقو بری کی پیروی کی این فقر و فاقد کی تحلیف ناقابی برداشت بوگئی، اضطراب بیبت برده کی ایک دن شیح کی ناز کے بعداس (رابا بھل کشور) کے در دارک در دارے پر بہوی گیا، پی براروں کا ربیر دَہ جے سنگونا می بیرے سامنے آیا اور کھنے لگا مید در بارکا کون سادقت ہے ؟ یمن نے کہا۔ "اضطریکا سام ہے": بولا " تم وگوں کو در دیش کہتے ہیں، تم کون سادقت ہے ؟ یمن نے کہا۔ "اضطریکا سام ہے ": بولا " تم وگوں کو در دیش کہتے ہیں، تم شناید پینسی جائے گا ۔ "اضطریکا سام ہے بین جرکہ تبنیس کرتا، بیپاں، پی ریاست کے تک شناید پینسیس جائے کو سامن کے تاب خوا کے کا سامن کے تاب کے تاب کے تاب کی در ادائی مرہ ص ۱۱۰ سکت تیرک آپ بیت س ۱۱۲ - ۱۱۵

با بوالی فود نہیں آیا تھا بلکہ اپ مغرور طا نتور وزیرعا دالموک غازی الدین سے نجات عال کرنے کی عرف سے عالمکی ان اللہ اپ مغرور طا نتور وزیرعا دالموک غازی الدین سے نجات عال کرنے کی عرف سے عالمکی شانی نے فود ابدان کو برایا تھا سے فرحت الناظرین کے ایک بیان سے اسامعلوم موتا ہے کہ عالمکی ثمانی نے بخیب الدول کے قرسل سے ابدالی کو دعوت نام بھیجا تھا ہے۔

فردانه عامرہ بن کھا ہے کہ عمار الملک نے لاہورے اس تطام کو جوشاہ ابرانی نے قائم کیا تھا۔ درہم برہم کر دیا تھا اور معبن الملک کی بیوی مغلانی بیکم کوموز دل کرے دماں کی عکومت آدینہ بیگی خان سے سپرد کردی تھی ۔ شے

اس بات سے اراض ہو کرمشاہ ابدالی نے مندوستان پر حملہ کیا۔ آوریز بیک مقابلے کی ناب دلاکروہاں سے فرارم کر حصار اور بالتی کے جنگوں سے مونا ہوا بالتی کے فلویس چلاآیا۔
شاہ ابدالی اس کے تعاقب بیر دہی کہ بیریخ کیا۔ عماد الملک ، جو بے مروس مانی کی صالت میں تقا اورمقا کے کی تاب بھی دہنی ، اپنی عافیت کے سے شاہ ابدالی کی فومستیں بنوات خود حاضر ہوگیا۔
اورمقا کے کی تاب بھی دہنی ، اپنی عافیت کے سے شاہ ابدالی کی فومستیں بنوات خود حاضر ہوگیا۔
ملے تیرک آپ بین میں میں۔
گے جو او بالاس ۱۱۹ سے مسیدی کمتو ماست میں میں اس

HISTORY OF THE REIGN OF SHAH AULAM PA

می ایمیٹ وڈ وکسن ( اگریزی) جد ، ص ۱۹۳ هے خز نرکامره علم ۱۹۹۰ سیرالت فرین (اردوترجم) ج ما یصر ۱۸ تا ۵۰ لیے خوار ما مور من ۹۹ - سیر متأجیل ( اردوترجم) ج ما ص ۱۹۳ شاه ابدالى شهرشاه جهان آبادين اوراس كرسپاد كاظلم دستم شاه ابداني عودمعلى بين داخل بوا اورها لمكيرثاني ے طاقات کی بلت سارے ملک کے دکینوں کوطلب کیا گیا ، اور اکفوں نے ستاہ ابرالی کی فدمندیں مدري بيشكين، جاول كم مردارسورج ل كعلاده سب في بدالي كاطاعت قول كرفي-ابدالي ت فادى الدين ومعلى كرك ما لم كرانانى كرير عن الله عالى كمر ونا بسلطنت مقرد كيات ودا ب بيني تيمورث وى منادى عالم كيراً أنى كيستي سرجان يد اس موقع برابرالى سباه في جومظالم اور جبرو تث زدك تنع ، أن كى برى درد اك تقويم اس زمانے لڑ بچری تفصیل سے لمق ہے۔ غلام علی آزاد بلگرا می کا بیان ہے کہ » در مت بناراج اموال دناموس منوطان شهر دراز كرده دقيقه از منهيب دغارت مهل مگذاشت، إلى غرت نودوا بسم دمسلاح باك كردند" كل اس ملي فرديم كامكان بي منهدم بواغا اس تباري ويربادي كا حال تمر في راسي دل دوز پیراے یں لکھا ہے۔اُن کا بیان ہے ،-"بنده (میر) ای و تا تفاعے شہری بیٹارہا با ام کے بعدمنادی بون کم " بادمشاه فالاندے دی ہے ، رما یا کوچا ہے کہ پرلشان نے ہو " مرحب کوری بررات کررا توغارت أرن نے ظلم وستم دھاناشروع كئة، شهركة آك نكادى، كھرون كو جلاديا، اورمارا سازد مامان نے کے ، مج کوج ( کویا ) جمع قیامت تی تمام سناہی (درّانی) فون اور روسلے وٹ پڑے ادرتل وغارت ين لك كي رشيرك) دردازون كوتوردالاادر لوكون كوتيدكرايا ببتون كوجلاديا اورمركاف ك، ايك عالم بريمطالم توريك اورتين دن رات تك اس ظلم ع وقد محينيا - كهات ادر بنے کی چیزوں میں سے کھونہ چوڑا۔ بھتیں وردی، دیواری دھادی (ان میبتوں سے REIGNOF SHAH AULUM PP 5-6 0 -990 - 10 1-15 1 P. Y CP - 40 DA من ودانه عاموه موه و مخف التوارية من ١٠٠٠ كاريخ عام كراني من ١٠١ (العن) مَرك آب بيتي من ١١١ ملك خواد كامره ص 99 - ير الاحقد مود المحقى الواري - ص ١٠٠م

كتنون ي ك يين زخى ادر كليج هيلى كردئ، ماده فتذ كرم طرف جها ك بوت تصادر ترفاك مى بليد ہوری تی، شہرے مایزے تا ال ہو گئے تھے، بڑے بڑے امرایک کھوٹ پانی کے لئے بی فتاح بن كيَّ . كوش نشين بي مكر اور زواب كداكر بن كيَّ- منرفا ننگ ته، كروائي مكوري، برايد بلاي الرقارا در رموامه الحويد وبازار تفاء اكثر وكم صيبت يس مبتلاء ادر أن مح زن وفرزند اسير، شہریں (غارت گروں کا) بجم تھا اور ہے روک ٹوک قبل دغارت ہوری تھی، لوگوں کا حال ایسر وكيا-بهنون كي جان لون كساكن (يه غارت كر) وقم مى كلات اوركاليال كفتاريال مي ديم مى سب جين لين اور مارالك لكات ،جوسامن آجاماً اس سے مدن كركر الك د چورت-ایک عالم تکلیفیں جمیل کر مرکبا۔ ایک جهان کی عزّت ونا موس برباد ہوگئ ، نیاشہر جل کرسیاہ ہوگیا، تیسکر دن انتظام سنبھلا، انزلامان امی سقی آیا تور إسها أس نے لوث لیا۔ بارے منظین نے لوٹ ي في فوالون كوشهر الم كال كرا عتياطي مرا بير شروع كين، اب ده بي رحم لوك برا في شهركو ما راج كرفيس اكسكة وإلى ب شمارانسانون كوتل رديا-مات آخدن مك يهنكامروا، ايك تت كانے اور منز و كے كے وسال بھى كى كھرس درب، مردول كے سرنے تھے اور عور توں كياس اور سن بھی دیقی ، چوں کر رائے بنر تھے ، بہت ے لوگ زخم کھا کھا کرم گئے ، کھ سردی کی شدت اکر کے (اس فرج نے) بڑی بے حیائی سے لوٹ مچائی اور شہر دیں کو ہے آبرد کیا - غدزبرد کی چینے اور ملوں مع إلة وهوس سے فروخت كرتے - إن غارتكروں كاشورومنىكا مرساتوي آسمان تك يبوخ والقا۔ مر بادستاه وووكو فنتر مجمتاها، استغرال كے باعث سناہى دعا، ہزارول فارخواب اس بكام ے كل كر لم رحرت آك وطن كر كے ، ا در بنكل كى طرف مند أعما كر على دے ، جو كم ان جفاكاروں كى بن آئ تی الم سے کسوئے ، ایزائیں دیتے استم دھاتے ، عور توں ک بے حرمتی کرتے ، اپن کواری کے ال مورتے بھرتے ، شہروں سے کھ منہرسکتا تقاکوں کو اُن میں قوت وا فعت مانے ، کوئ مراسم ومضط ب القا ، كون صرت إورانس را عقاء بركري مركي كرج ين مربازاري فارتر فق اوران کی داروگیر، برطوت نول ریزی، برحمت فیم دستم اینا بھی دیتے اور طما نچے بھی ارتے ، عزیب لوگ

ون سے سہے جاتے اور یہ نیٹر سے طندریاں مارتے بھررہ تھے ،گھر جل گئے ، محلے ویوان ہوگئے۔
میکر دوں نوگ ان تختیوں کی آب نہ ن کر چل بسے ، ادر کسی کی فریاد سُنے والا کوئی نہ تھا ، ایک حالم ان کستم سے ہلاک ہوگیا ، گرکسی کی دم مارنے کی محول نہ تھی ۔ بُرانے شہر کا عماقہ جسے روفی و مشادا بی محلا ہوئی ہماں تک نظر جاتی تی مفتولوں کے مسروج تھ ، یا نؤل اور سینے ہی نظر آتے تھے ، ان طلوموں کے گھر ایسے جل رہے تھ کہ اسکو کی اندونیا تھا ہوئی ہماں تک نظر جاتی تھ ، ان طلوموں کے گھر ایسے جل رہے تھ کہ آتھ دی کی اور مسین تھی ، فاک سیاہ کے موا کچھ دکھائی ندونیا تھا جو مظلوم مرکبیا وہ کو گیا اور جو اُن کی زدیس آگیا نے کے نہ جام کا ، میں کہ (پہلے ہی) فقر تھا۔
اب اور زیادہ تھا وہ کو گیا اور م پاگیا - اور جو اُن کی زدیس آگیا نے کے نہ جام کا ، میں کہ (پہلے ہی) فقر تھا۔
اب اور زیادہ تھا وہ کی گیا ۔ افلاس اور تہی دہی سے حال بہت اہر ہوگیا ، مٹرک کے کہا رہے جو مکان تھا وہ گئی وہ کو کا مارے شہر کا اسباب لادکر کے گئے ، اور شہر کے وگئی بڑی ذکرت ورسوائی اٹھا کہ جان سے گزرگئے " کے

-1 | Jour

سخن جو شہر کی دیرانی سے کردں آغاز ہو آئی کو کس کے کریں ہوشی برند کے بردانہ نہیں دہ گھر بہوجس میں شغال کی آداز ہو کوئی جومشام کو مسجد بیں جائے بہر بخالا تو وال چراغ نہیں ہے بھڑ چراغ غول

کسی کے ہی ندر اِ آسیا سے تر تا ہر اجاع بد بزار گھری کہیں ایک گھر جلے ہے چراغ سوکیا چراغ دہ گھر ہے گودن کے غم سے داغ ادر اُن مکا فرب پر مرت رہے ہیں الاغ

سله تیرک آپ بی - ص ۱۲۱ - ۱۲۱ میر دوند مو ، " ارخ شاری از گانی او کاره کلیات تیر در دونت میر سال می کارد او دونت میر سال می در دوند می بعد اردنت میر سال می در دوند می بعد اردنت میر سال می در دوند می بعد اردنت میر میر دوند می بعد اردنت میر در دوند می بعد اردنت میر دوند می بعد اردنت میر میر دوند می بعد اردن میر میر دوند می بعد اردن میر میر دوند می بعد اردن می میر دوند می بعد اردن می میر دوند می بعد اردن میر میر دوند می بعد اردن میر میرد دوند میردند میرد میردند میردند میردند میرد میردند می

جہاں بہاریں سنتے تھے بیٹھکر ہنڈول خاب ہیں وہ عمارات کیا کہوں تھ پاکس پر کرس کے دیکھے سے جاتی ری تی بھوک وہاس ادراب جود کھے قورل ہو سے زنرگ سے اداس ، با سے گل جموں میں کر کر ہے گا اس كىيى ستون يراب كىيى برك مرغول ك

جهال سنة تعيشب روز طنبورا وهو لك به تهال اب مردي ما نندزنال نوه كنال كيازان بواپيم كئ سُحان الله ، زندگ بون برايك ك اب دشن وان گرم ان خلسلم كا بازار خدا نير كرسه : كبين تناويون كروف سي در اور وان فرمن ہے یہ کوئ کام نہ آیا میرے ، آشنا تقامیرابسکہ تنام ہنددستاں

ولی ہونی ہے ویراں مو نے کھنڈریڈے ہیں

دیران ہیں محقے، سنان گریڑے ہیں

د کھا آراس جن یں باد خزاں کے باتھوں اکھڑے ہوے زیں سے کیاکیا شجر را ہے ہیں

ببن كا باغبال ا ابكيا نشان يويه

بیروں در چن کے ایک مشت پریڑے ہی

کے دہ دن جورے تھے جہاں آیاد بی ہم خرابی شہرک صحا کے آواروں سے مت پرتھ

له كليات سودا و فالكثور) ص عدم سله ديران داده (على على كده) مع عدا - مدا- سله معنى. ص ٢٧ ولي كيس بن جن كوران مين معنى بدير رجة والايون أسى أجر عديار كا (ريان الففحاص ب)

جفرعلى حسى بعد ١-

کیاغنیم کے مشکرتے یوں اُوسے ویراں ﴿ کرجیے با دِخواں ہے ہوحالت بُستان مرسیل حادثہ لادے کسی پر یوں طوفاں ﴿ گزرگیا ستم افغال کے ظلم ہے جودہاں فقال کر ہوگیا، یکشت مبز، سبیاال

وہ باغ جس میں کر گل رو تھے مرتبیں گل کی ہواران کی زنفیں فزوں تر تھیں جور سنبل ہے چن کے رشک تھے رضار وخط و کا کل ہے جو دراز اُس یہ بو دست مستم تطاول ہے دریغ مث گیا نقشا، ران دہ خط دخال

سواد اس کے سے بھی زلف مہوشاں زنجیر ہ بہاراس کے سے وقابِ مشرم تھا کشیر ہرایک اُس کے مکان بین بہشت کی تعمیر ہ جده رنظر کرد سوجھے تھا عالم تصوید مرایک اُس کے مکان بین بہشت کی تعمیر ہ جده وبایشے تھا دام

مواَب من نہر نظراً دے ہے۔ اُس بیں آب ہ کن رک جنا کے ہے منگ تھ اور مرآب پڑے ہے اَب کی مزابی جہاں تفاعطرد گلاب ہ کھنڈر ہیں سنگ کے ڈے متون اور محراب جو ترکشی سرد کی صورت تفی اور مکل بلال

نرجیت نتخت مکانوں میں اور نوبی کیس نوسوں منگ اس انگشتری کے گومی نہیں پہائے ان انگشتری کے گومی نہیں پہائے جیس کے ج

رب دا مَن قائد در کھے دالے پر برے بین آبے سیوں بن اور سے اللہ منافی بی اللہ میں اللہ

له اقان عمراد ابدال کا فراع ہیں۔

على ديوان حمرت (جحفرهل) تنفي رام يور-ص ١٣١ ب - ١٣١١ (العت)

قاتم چاندپری -

شهردافل بواجب ابدالی و دیکودرانیوں کے چہرہ رقت ایک شروی علی علی فرا د کہیں بوزاُون سے ہشت دہفت ایک شروں کی مجور ستے تھے کلاہ و مام رابغیت کا مام زرافیت د نقیروں کی مجور ستے تھے کلاہ و با میروں کا جام زرافیت سٹاہ از شخت گاہ دہلی رفت کے

خواری سے جب جہاں کا تھرایہ آسے زبات ، دھاری کہاں دصبر کر هرکس کا عاروننگ کتنے کا مبع دست م کے باتی رہانہ ڈھنگ ، ہرجی ، غم سے شام سے ، عالم بجاں ہے نگ مرستام دل بیں فلق کے نکر پکاہ ہے

مُردوں کے ہرطون ہیں پڑے سیکرٹوں اٹم نہ سیسکے ہے کوئی راہ یں نکھ ہے کسی کا دم ایک ہاتھ سرکے نیچے رکھے ایک برسٹ کم نہ مانند چب پانڈیں خشک سے مینے وقم چبرے کا ڈول فاتے کے اور گواہ ہے

پوٹے، ڈیھے، نواب ہوئے اس قدر دکاں جبہ چرتی نہ ہو چو سقف دہ زیر فلک کہاں دیواری کئی ہے پڑی سوکھتی ہے جاں جہ عرد کے ڈرسے چارطرت نالہ و فغاں دیواری کئی سے پڑی سوکھتی ہے جاں جہ عرد کے ڈرسے چارطرت نالہ و فغاں ساون سے تیس پر مینھ کی پیخت چاہ ہو گئی

متیر ، استان و فارک اب دھیر کے ہیں ہوں م نے ان آنھوں دیکی ہیں بہاریں افار درقافلہ ان رستوں میں نے لوگ ہو گا ایسے کئے یاں سے کہ مجر کھوج نہایا

اله دان تام چاندوری ( علی رام در) ص ۱۸۱ ( العن) علی نوش ( اکو براسوره) ص ۹۵ - ۱۰۰ مرمری تم جہان ہے گزرے یہ ورنہ براک قدم پر یاں گر تھا کہ دلی براک قدم پر یاں گر تھا کہ دلی بیست سخت کی اب کے گزراں ۔۔۔ دل کو کوسنگ فیرت برتی عاقبت کا رنہ سٹاں ۔۔۔ کھینچا یہ نگ پی بیت بدتی عاقب کا رنہ سٹاں ۔۔۔ کھینچا یہ نگ گرد کے تعظم یادوں میں مذتقا کو فی مرقت ہو کرے ۔۔۔ اُبڑے تعظم المحمد عارض کے انتی براے تھے کھر علی اس کا عامل کا مرکزی و ترابی کے بعدا حرمت اہ ابرالی اپنی ماتھ ہے صاب دولت کے گیا تھا۔ اس کا اندازہ اس تھیقت سے کیا جا سکا ہے کہ اس کی فرن کے انتی براد مواد جو سب فارت ولو ش کا مال کے جارہ کی تھا۔ جاں جا رہی تھا۔ جاں جا رہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے انتی براد مواد ہو سب فارت ولو ش کا مال کے جارہ ہو تھا۔ جاں جا س سے ابرالی کے دراکے مربی تو مان جھا ڈودد کے گئر را ایک مربی ٹو بھی اُس نے نہیں چھوڑا تھا ہے۔ جا رہی فان وزیرے گھری تو مان جھا ڈودد کے گئر را ایک مربی ٹو می نے جوڑا ۔ بیک

آخرکارشاہ ابدائی نے سورج لی جائے اتحاقب کیاادراسی طرح محرا کہ جاہبی اس شہرکو خوب تباہ و پر باد کیا۔ جائے ابرآئی کے فون سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے تلوں میں محقور ہوگئے، بعدادیں مضاہ ابدائی اکرآباد کی طرف آیا۔ وہاں کے قلودار نے شاہ کی اطاعت بنول نہ کی اور مقابلہ کونے کی تیاری کی ، مضاہ ابرائی نے جہاں فان کو جائیں کے قلوں کی شخر کے لئے تیجھے چھوڑا ا در خود دلایت کے لئے روانہ ہوگیا۔ کیونکہ اس کی قرح میں طاعون میں گیا تھا۔

مله کلیات میر ز فلکشور) مرای مله کلیات میروس مهم

جباثاه ابدال دبی ترب سے گزراتوعالمگیرٹانی ادر تجیب الدول نے مقصود آباد کے

" ارتخ فرع بخش ( قلی) ص ۲۱ ( العت )

الاب كاراب سعماقات كى اس موقع يراحرشاه ابدالى في ويشاه كالرك سنكاح كيا-اورعمادالملك عازى الدين كوفلمدان وزارت سيردكيا اورتجيب الدول كو ايمرالامرانيك مالكيرانى وراسطام الدوله كاتن ادرشاه جهان انى كتنت نشين احرث ابرالى كے پانخوي اور يھے عطے درمیان میں مندوستان میں وقرع پریرواقعات کا میرے جملاً ذکر کیا ہے، احمرشا هابرالی سے دائیس چلے جانے کے بدم میوں نے دکن سے آگر دہی کے اطرات یں اپ تھے لگا دیئے ، اس واقعے سے " بہتوں کے دل إل كے - ايك بروع كيا-ايسرون كري كم بوكى، بادشاه اور وزير في ان مصملح كرلى، ديا نامى مردار كوجواس بها دراورجيا ليجوان (جنگو) كا مدارالمهام عقا ، تجيب الدولم كى طرف يقيع دياج كذكا ك كنار ب وسطى علاقي بين قدم جما عديشا تقا، وإلى تمسان كى جنگ بولى ي "اب بہال سب فریک ال جمع ہوکرسٹورہ کیا کہ کر یہ بھاری میاہ والی یہ ہم ير لوف يرى نوايسى تبايى ي كاك كالم نه وبالازد الدرسادا شهرغارن بوطي كا-بن يرك توان سے ل كريس الدول كاكام تمام كردي، ورندورميان ين يركون كوادي" وزرین بادشاه سے اس منفور میں ترکی ہونے ک دعوت دی - اُس نے بماری کے بہانے منان الخاركرديا- چونكر نوكون كربادشاه كاطرت اطمينان نبين تفاء مشوره كياكه شهرعاكر بادشاه كو ختم كردي اورانتطام الدوله كوتعي جيبانه بيورس ورحقیقت وزیر وربادشاه کے تعلقات اس وج سے کشیدہ ہوے کہ بادشاہ این زون ال اور مزال سے تنگ آکر دزیر کے جنگل سے ملئے کا جوائش مند تھا۔ اِسی مقصد کے تحت اُس نے شہرادہ عالى كبركو عدامًا عدمها على ادرعال جاه كورعدام) ين دراب كفي كرف كالعجامة لیکن انہیں اس مقصدیں کامیابی ماصل منہوکی، یادشاہ کے اس طرزعل سے اراض موروزیرنے

له سيرالمتافرين ( ارددترجم) جس-ص عدم

م میرک آپ بیتی - ص ۱۱۱ - ۱۱۸ سے میں میں - ۱۱۸ سے میں التواریخ - س میں - ۱۱۷

على كبرى مسكن كا محاصره كرك وله بارى كى ، گرشهزاده جان بچاكونكل بھا گا اور شجاع الدول كے پامس اود هذا بنج كيا يا ه

مختصرے کر وزریکے چند اشخاص ۔ سکر سے کل کرشہراے اور بادشاہ کے سامنے تسمیں کھائیں كريم وزير الفرش بني برايكن زمانه مازى كردب بيد- اكر صنورفا مره الفائن ترايك نادرموقع باند آیاج، ده ماده اوح ( بادشاه) ان برباطن کفریدین آگیا- پوچا: "ده کیا؟ " اعول فیل "، يك يهنها موا نفير جو ما ركب دنيا م ورتين روز سه فيروز شأه ك كوشله ين دارد م ، كل جلا جا ايكا اگرا پاشام کواس سے ملیں و غالب ہے کہ اس خدارسیدہ بزرگ کی دعا سے ہم إن آفوں سے محنوظ مرجاني اوروزير برغلب إلى ادخاه ان نمك مرامول كمنا فقت سے ب جرعا، وعده كرىياكم مزورلين كے" آخر شام كة زيب أعسواركرك لے كتے، جب كوللے بن بريخ قواس بِحُمَاه ك جا قوماركر الك كرديا ادراس ك نعش ديوارك يي پيينك دى، شام كيدو ال بلك كرفان فانان ك كليس بهنداد الا بجكر وه نماز برور ما عقا ، اس برى برحى سے باك كرا اس كمد كرمب ك بكابون ع بكارك مك اوروديا من وال ديا ـ بادشاه كافش تمام دن كسميرى مالت ين زين پرېرى رې ،جود كيتا ده اس وحشيانه نعل پرلعنت كريا عقا، آخراس ے وار توں نے جی کرداکرے اُس کی میت راتوں رات دفادی، .... دومرے دن صبح دہ اشقیار تنعيس آسے ، اورشاه جہاں نا مي ايك جوان كرتخت پر محفاكر مذري بيش كيس

له برائي تقصيل لمخص الوّاريخ من ٥٠١ - ٨٠م، عام جيان عار تظيرام ور) من ١٠٥ -

مل آبرك آب يتى من ١١٨ - ١١٥ مفياع استوارت من ١٣٠٠ تا ١٣٣٠ مام جبال نما وظي دام ديد) صف ٥٠٥ من من ٢٥ ترك آب يتي من ١١٨ من ١٥٠ من التناع وشاه وقال من التناع وشاه وقال من التناع وشاه وقال من من ١١٨ من ١١٠ من التناع وشاه وقال من التناع وشاه وقال من التناع وقال من التناع وشاه وقال من التناع وقال التناع وق

ص ۲۹ لالعندوب) آرت منظفری (علی) ۲۶- ص ۲۵ (العن وب) ارت فراحت احراص ۱۹۲۳

لمخص المتوارئ مين لکھا ہے کہ اول انتظام الدولہ داکر مقيد واشت به تينع جفا درگذرائيد و بعد از سه روز مهدی علی خان کشمیری را تلقین نوره بیش بادشاه فرمستار، او آپریخدع و دغا نظام رساخت که درولیٹی صاحب حال د یاتی صفح ۲۲ میر) میرکابیان ہے کر بادشاہ اور انتظام الدولا کے تنل سے فارغ ہوکر کا دالماک بھاگہ بھاگ راستہ طے کرے مربیٹوں کی فوج سے مل گیا اور جنگ ہیں اُن کا نمریک بن گیا۔ اُن پونکہ نجیب الدولہ اور مرمیٹوں کے مابین صلح ہوگئ اور اسی اشاد میں احدث ابدالی کے ہند ورستان آئے کا شور و غل اُٹھا تو اپن فافیت کے لئے عما دالملک مورج من جاٹ کے پاس چلاگیا۔ تنہ چٹا حد الا۔ ۱۲۰ء موقع پر جنگ پانی بت ہوئی جس نے مرمیون کی روز افروں طاقت کا تسلع تع کر دیا تھا۔

عَلام عَلَى آزاد طِكُوا مِي فِي اس يَلِي مو وجوه بيان كي بي وجرتوبي بيلى وجرتوبي بيلان مي مرب مردار بالا إلى را وُك دونون بهائ رهنا من اورشمشير بهادر جولكر اور ديكر مردارون كوجراه لي كرشمال مندي ربان ك بره آك ته وروبان سي لا جور بهر ني ، عبالصمدخان سي جراه اجران كاطرنسي

يها ل د لي

مرم بندکا فرجداد تھا، جنگ کرے اے گرفتار کرلیا۔ بعدازی الم بنور بہو کنے، دہاں کا عام مرموں کے مقابلے کی ناب ندلاسکا اور مشاہ ابدائی کے بیٹے تیمور شاہ کو ما تھ لے کر بھاگ کوڑا ہوا اور کا بل چلاگیا۔
اُن کا تمام مال وا مباب وخورا زغینم کے باتھ آیا۔ بعدازی مرموں کا تملط واقت ارملتان وڈیوہ عاری خا مان کا تمام مال وا مباب وخورا نغینم کے باتھ آیا۔ بعدازی مرموں کا تملط واقت ارملتان وڈیوہ عاری خا میں اور کا مان کا تمام نے بھا۔ برسات کی دج سے دو لوگ زیادہ دن تک دہاں قیام نے کرسے اور کھے اور کھی لاکھ مالان پیش کش کے واقع کر اور کی دہ اس میلے کے بائے دہاں قیام کرکے دکن واپس جلے گئے بائے

اس داند کے کھی دوں بعد آ دینہ بیک کا انتقال ہوگیا، جنگونای مرمیم مردارنے میر بندک قوجداری پر آ دینہ بیک کے ایک عزیز صدیق بیک خال کو مقرر کیا اور دو آ بر کا علاقہ آ دینہ بیک کے

بوى كوعطاكيا - اورساياتاى مرميم ممرداركولا بورى موبددارى تغولين بولى-

دوسری دم یہ فی کہ مندوستان کے تمام قدیم راجا دُن کا مرسوں نے ناکسی دم کررکھا تھا۔ اُن کے روزا فروں اقتدارے وہ لوگ پرلیٹ ان اور ہراساں تھے۔

دآما مندهد نے ایک درت سے بخیب الدولہ کا قافیۃ نگ کررکھا تھا۔ تجیب الدولہ اور دیگرافنا سرداروں نے عونا تغزیت اسلام اور تصرصًا اپنی نجات کی عون سے اور دو مرے راجا وُل نے اپنے مک اور رحیت کی تعاظمت سے لئے درّا نی کی فومت میں عوضیاں جبیبی اور اُس سے ہندومتان بتشریعی لانے کی ورفوا سست کی ہے۔

بخبب الدولم في ايك خطيس شاه ابرال كرنكها ،-

" این تمام آفات از دست کفار مرسد برتمام مامردم می رسد دشما بادشاه مسلانان اید می باید کرچیزے تدارک این امر مکنید " کے

مله فران عامره- من ۱۰۰ - ۱۰۱ ، نيز داخط جو تيرك آب يتي- ص ۱۱۱ مله خرار مامره من ۱۰۱ مله فران مامره- من ۱۰۰- ۱۰۱-

سك و مركز شمت زاب بخيب الدول وص و -

مسيد نورالدين سين مان بها در فرى كابيان ميكر :
"بخيب الدولد درسراه آدم پيش احرشه و دوان مي كرد ولطوت سرداران افاغنه
وشي على الدولد درسراه آدم پيش احرشه و دوان مي كرد ولطوت سرداران افاغنه
بالينها ندارم شما بم شركي شويد له
دوسرے خواج بغیر بالدولہ نے سناه ابنالي كو كلما ادوسرے خواج بغیب الدولہ نے سناه ابنالي كو كلما ا"استيصال مرسم إلكل نه شور ما مردم را درمبند وستان ما غرن شكل است"
پيدونيس خيل احد تطابي كاخيال ميكر بادر مناه ولي السركا كموب دوم " بنام شام»
شاه ابدالي كنام عنا، اس كموب مي بهندوستان كي أن سياسي جاعق كا با منايان مغلب كا عدم دوراني في فعلت شوارى، اختلات في اور هيش دعشرت كي وج سے بيلن بول في اور استي كا عدم دوراني ابنا كي استرى موقع في كيا تفاق القصيل ذاكيا ہے ؟ بوراني شاه صاحب نے احرات اور ابرالي انتواد کو جائے كاسنرى موقع في كيا تفاق القصيل ذاكيا ہے ؟ بوراني شاه صاحب نے احرات اور الله الموالي

ملے مرزشت زوب بجیب الدوار- من 11-1 قنال نامر ز قلی رام پور) من ۱۲۷۷ - ۱۲۷۲ مل

کے عل وہ کسی کومیتر شیں ہے 8

" ہم بندگانوا اللی ، حضرت رمول فعاصلی الشرعلیہ ولم کوشفیع گردا نتے ہیں اور فدائے وجل کے نام پر النماس کرتے ہیں کر جمت مرارک کواس جانب مؤجد فرا کر محالفین سے مقابلہ کریں اکد فعدا نقالی سے بارک کواس جانب مؤجد فرا کر محالفین سے مقابلہ کریں اکد فعدا نقالی سے بہاں بڑا تو اب جنا ب سے نام اعمال میں کھا جائے اور محابدین فی سبیل الشرکی فہرمت میں نام درج ہوجا ہے ۔ " ملے

فلاصميركم شاه ولى الشرف احدمتاه ابرال كوبندومستان آفكي دوت دى على --" بنين كما ما سكتاكم شاه صاحب إفي مقاصدين كمان كك كامياب موعد بكن اس يقتست س كون و تكاركرسكما ب كرجنگ بانى بت نے بندوستان كى ارتخ كار خ بميشر كے لئے بدل ديا "كے مرمندے قریب مرمہ اور ابرال کا موک تیرے کھا ہے کہ ۔ " ابعی ایک ہفتہ بی بنیں گذراتھا كم يرخيراً في كم شابى فون ( ابداليون ) ف أبك باركرك ما حبا كوشكست ديرى ، مرسيم تجیب المدول ک بنگ یونهی اده رسی تیور ( ابرالی ) فرج کورد کے کے لئے بدواس بورامالی، اور بانی مبت محتریب دریا سے جون عبور کر کے اُترے ، راستے یں ایک عالم برمصائب ورتے اور "احت واراج كرت بوئ كونال كأس طرت فيمرزن بوئ .... شام كوش ناكياك شاہی فوج دریا کی سمت پہنے میں ہے ،اعوں نے بی اپن فوج کو آگے بڑھا یا۔ دومرے دن سورج اللف سے پہلے تقریباً آ تھ ہزارجیا نے سوار ایک سر داری سرکردگی میں بھیجے ، دہ شاہی فرجے مقال ہوے گرایک ہی دھارے میں بہتوں کے پانو اکھر گئے، بڑے بڑے مور باؤں کا تھنڈ کل گیا۔ جوببت دون كينت تقي، اد ندم موسكة، أدهر نون خواردن في ايسا بلا ولاكر آن كان يس كشتول ك يُشِيِّ لكادي م مد مد يوك نو إركروانس آسك اوروه (درّاني) مال غنيست

مله سیاس کموبات - ص ۱۰۵ - ۱۰۱ - مله سیاس کموبات ص ۱۸ - اسل مخترات می ۱۸ - مله مخترا از کار مخترا می ۱۸ - مله مخترا از کار مخترا می ۱۸ - می ۱۸ مام -

أف كردرياكم بارا تركي " اس موكه ك موقع برتيرميدان جنگ ين موجود تعيال مورة باولي المداري احراف الدالي في درا جيس دير والحاور بجيب الدولم أن ا کرل گیا تددی مرداروں نے التکراورشہری محافظمت کے لئے وزیر کو دستوری مرحمت کردی اورخود وإن سے عل رفع كوس اده رهي كاردي "

" جارر در کے بعد سفاہ ابرالی اور تجنیب الدول کی فرجیں کوچ پر کوچ کرتی ہوئی دریا پار بھنے کئیں ادران کی جنگ جو فوج ( مرموں کی) گس الی کرنے پر توج ہوئی ، رد میلے فوج کے پیادوں نے بیش فدی کرے جنگ شروع کردی اور فوب کٹ کٹ کراڑے - إدعرے د تاج مرمبہ قوج کا موار عفا-این فوج سے الاادری جان سے اراء اُدھرسے ببلاس عملہ ہواتو ایک ترد تا کے بہلومیں بہت کاری لگا۔ مرموں کے إلا پاؤں پھول گئے، وہ دتا کے مردے کو دریا کے پارے گئے، انسو نے بھی دریا کے پار اُترکر مارد معار مشروع کی اور بیر مرسم معا گئے گئے .... ورّا بنوں نے بعكورى نوج كاتعاتب كياا درأن بيس اكثرون كونس كرديا وك

بقول على ابرائيم خان " در اينون في زخم تيرا در مندوق الد الواست سياه نمالت ك تنين معمل كيا اور باتى نه جهوراكه ايك تن أسي سلامت ميدان كار زارت با مرجا د - "مك مورة سكندره ميركابيان عي كمرينون كي فرج بو باركها كي أس الشرك ساغة جرموات كم علاتے من عنا ل كئ ہے اور أن كارادے الى بن ، ابدالى نے يہ خرس كر أن كا طرت بر صف كا ا مركة بيتي ص ١١٠- خز الرعام وص ١٠١- مركز شب بيب الدول ص ١١- من الوارع م عام - ارتخ مرسم وابدالی از علی ابرا میم قان - م ۱۹ م بادلی کامیدان شاه جهال آباد که قرب و جوارس تقا - سن ميركة بيتى- من ١١١ - فزار عامره - ص ١٠١ باه جادى الأفرس الم بن يجنك بولى تى . أزاد بلكرامى في ارخ كى ب- مه كردم الطال عصر درانى : تمل درا بي وتمن كاه

گفت آری ظفر آزاد به نمرت باد شاه عالی عام ۱۲۰۰

المخص المقارع - ص ۱۵ - ۱۱۹ - ۱۱۹ ملك تاديخ مرسط وايرال - ص ۳۰

اداده کیا-مشاه جهان (نمانی) کوج چند مبینے کی برائے نام سطنت کا گذگارها ، پہلے کی طسسرے سلاطین می بھیج دیا اورعالی گہرے اوئے جوال بخت کواس کا دلی جہدمقرر کرے شہرسے کو پ کرگیا .... جب سفاه ابرالی میوات کے قرب دجواری بہر کیا اور مرسیوں نے دیکیاکہ ہمارا علم کار گرہیں ہو مااور فرج سہم كئ ہے، توده الب قديم مول كے مطابق بعكد رميات بوئ شاہ جہاں آباذك آبكة اور دریا عبور کرایا۔ شاہ نے بھی ان کا تعاتب کیا۔ اور رات شہرے قریب بسر کرے (مجے کو دریا کے) پاراترگیا۔ جو بایا بتھا۔ جب دریا کے اُس طرف لٹکر جمالیا تراس کی فرج کا مردارجہاں فال آگے برما درسكنرره آبادك قريب لمارى فوول سع بعراكيا - مشاه (ابرال) بى يهال سع ين برارنظرون كوك كردوكورى بن اس سے جالا - ا دهوك مردار ( لبار ) بن مقالے كى بمت مذوى توده ائى عكرم مرم مردارول يس سى يك كوسون كرنود چيكے سے بعاك كيا -اس (مرمم) مردارسف بها دری کے جو ہردکھائے اور ارشے اڑتے ماراکیا۔ اس کے سیای پسپا ہو کر(ابرالی) ك ك كرر ارك مقلب عال برك اور منتشر بوكة ، شاه ابرالي كول يك .... ان ك تعاقب میں گیا۔ إن بھگرروں نے سورج فی کے قلعوں میں بناہ لی اور دومین دن کے بعد آ یے روا : ہوگئے، مشاہی فرج اس کے تلوں بی سے ایک قلع پرجو دریائے جون کی دو مری بنب تقا۔ دعزادے بیٹی اور محاصرہ کرے لوگوں کا ناک یں دم کردیا۔ زمی دار مذکور (مورج لی) نے اُن کی ود کرنے یں اپناکوئی فائزہ نہ دیکھا تو دہ بھی طرح دسے گیا۔ بجور ہوکر محصورین نے اپنا سفیر بمعجر ملح كرل اور قلع هجور كرعماك كي يك

مواشورادادد دیگرم مرداروں کاشماں مندین تا جب دیا محقق ادر بوظر کے مفلوب ہونے کی خردك ببركي توميدا شيورا وكون بها دبرا دربالاي رآؤمعناي گراي مردار دن ادرجرارا الشكروتوي مرسون ككرشة شكست كاانقام لين كغرض عصشمالى مندآيا - هباطبان كابيان كم بتبية تدارك وانتقام كثى ازابراني وبرا نداختن بنياد ملاطين بابرى ونشانيدن بسواس داؤيم

له تیرک آپیجی س ۱۲۲ - ۱۲۵ - نیز دا حظ بور خزانه کامرو سی ۱۰۲ - ۱۰۳ - مخص ا موارشی عی ۱۲۱ - ۱۲۵ م

تخت سلطنت رکمرای مندومستان ازدین گردید " کے

تیر نے لکھاہے کہ ایمی یہ فوج (ابرانی) دواب ہی بین تی جو یہ جرائی کی کر دم ہوں کی) بڑی فوج جنگ کرنے کے ارادے ہے دکن سے آئی ہے، اور اگرے کے بہنچ گئی ہے ۔ بس بہاں ک آیا ہی چاہتی ہے، بخیب الدول نے پورب کے ممرد اردن مثل شجاع الدول، احرفان بنگش، اورحافظ رحمت فان (ردہ بلہ) دغیرہ کو اپنے ساتھ طالیا۔ ادرسب کو طک (یس حصد) دینے کا لائچ دیم فلعت دی، اور (مرموں سے) جنگ کرنے پر آبادہ کرلیا۔

" انفيس دنون بها و جوم مون كا برامردارتقا الني بعارى لارك كرك ساته مورج ل ك علاق سے كزرا- وزير (عادالملك) ادر راجا أسعببال يُحسلاكرمانة اے اور شہر رقب مرنباء لیقوب علی فال ، جوشاہ درانی کے وزیرمشاہ درانی ے قرابت میں رکھتا تھا (اور اُن دنول دل میں شاہی قلعدار تھا) یموچ کرکرشاہی فرج دریا کے اُس طرف موجود سے ، اور وہ مردین دریان نرکے گی ، (مرمیوں سے) مصروب منگ موگیا، دکن فرج نے تطعی عاصرہ کرے اُسے فتح کولیا اور کٹرمکانا شاہی کر جو خو بعبورتی میں اپنا نظیر رکھتے تھے۔ فاک میں ملادیا۔ چو ککہ دربا کا ارسا كماعث) باركرنا خيكل عا، اورساه ابداني دبال سے كررنبي سكتا عذا ، فان مذكور (ليقوب على فان) في راجا عصلي كرل اورقيع سے كل إيا - معامد كى روسے کسی نے اس سے روک ڈوک نے ک " کے بقول ازاد ملكرا مي اورعلى ايرا بيم فان " بسواس دا و داخل قلع بوا اور و كيمال واسباب كارفانجات قريم بارشابي يس تقاسب برقابض ومتصرت موا، ادر

سله مخف الوّاريخ- من ١١٦ - ماديخ مرمية وايدال من ٢٦ ، خوارت عامره من ١٠١٠ من ميرك آبدين مهما . - نيزطلات لمرم، خواري عامره - من ١٠١٠ - ١٠١٥ - ماريخ مرمية والمال من ١٨٨ مليم الوّاريخ يويدام

چھت چاندی کی جو داوان فاصی بھی اس کو ترکر کربہت ی چاندی انبار کرکے سزو لاکھ دوپیر بنواکر سکہ اینا والا کے بعدازی قدیم سراھیان المشائخ نظام الدین اولیار کی درگاہ اور فردوس آرام گاہ (محدستاه) کے مزار سے متعلقہ مونے چاندی کے آلات اپنے نیضے بی کر لئے یک

دن سے بیرکاکو ہے اس زمانے میں تیر راجا بھل کشور سے ہاں ملازم تھے، گر دہی پرائے دن آبنوالی مصیب توں سے ترکاکو ہے اکو انفول نے شہر تھوڈ نے کامیم ادادہ کر دیا اور راجا سے زمعت طلب کی، بقول میر (میں) راجا کی فذرت میں حاضر ہوا اور وون کی کہ زمانے کے ہاتھوں نحت پرلیٹ ان ہوں۔ حیات ہوں کہ شہر سے بھل جا کو ں اور جہاں میں گسے مائیں جلا جا دی، مکن ہے اس طرح کھا موگی

نصیب ہوجا کے اینوں نے میرے ساتھ رعایت کی اور کھے رخصت کردیا ہے۔
بال بحق کو سے کرمیز کل پڑے، دن بھری ۸ - ۹ کوی کی مرا نے سطے ہوگی، رات ایک
مراے میں ایک درخت کے بنج گزار نی پڑی، اگی شنے کو اُدھرے راجا جبل کشور کی بیری کا گذر ہوا۔
انفوں نے ان مجودوں کی دستگری کی اور اپنے ساتھ رسانے میں اور اُن سے ساتھ طرح
طرح کے سیکور کئے ہے۔

تیرکا کان جانا را جا بھل کشور کی بیری کے ساتھ تمیر کا آن گئے، اپ دی ال کے ساتھ عشرہ کا کان میں دیں تیام کیا۔ بعدازیر مکھر گئے بیٹھ

مل خزانهٔ عاموه - ۱۵۰ ماری مربط وابرال مرت مخص الواری صرب که فرانهٔ عاموه مره المحف الواریخ مرب که خوانهٔ عام و مره به من الواریخ مرب المعالی الم را المی رام پر) صرب المی من مدر العن و در به که یا منام بندون کا پرته المورس مربی به مرک به بیت و در ب که یا منام بندون کا پرته المورس ی که مرب المعالی می مدر برای المی با منام بندون کا پرته المورس ی که مرب به می مرب به

منه ميركاآبديق- ص ١٢٩

منکھیریں تیام ایک دن صفررجنگ کے سابق خزائی لاله را دھاکش کا بیٹا، بہا درسنگر تیرکے پاس آیا اور الغیس اپنے ساتھ لے گیا اور ان کی مرد واعانت کی ، کچھ دن مھے چین سے بسرتے کے مرك عرت ادر تلكسى مرك لغيران ومصيبت ارعمرت كاعا يمي كالسابى ہوا عقا کران کے پاس کھانے چنے کا استیار تک نہدتی تی - اُن کابیان ہے -" ایک دن کھانے چنے کا سامان نہونے کے باعث پرلیثان بیٹھا تھا۔ جی میں آن كراظم فان كلان جوفردوس آرام كاه (محدث وبادشاه) كے عبدين شش براي اميرًا وربنايت ريم النفس أنسان عقا، كراك عظم فان سے طاع مے توث يد (وہ ا دادكرے اور) كھورن مكوت كزرجائي - (جائي) كيا، اور مورج ل كے طویلے میں اس سے الاجود کی کے خان خرابوں کی تی جائے بنا ہواتھا۔ اُس عزیز نے ضرا بختے ، میری فیروعا فیت معلم کی ، میں نے اپنا دھر اسایا (تق) سنے دالے بہت منا ٹر ہوئے۔ کے اعظم خال خود مسلم ادر عسرت مح شركار تھے، اُن مے پاس نقری و كھ مزتھا۔ تلے يكن اُسس في امرادكرك علو عب كي قاب اورمها في كا فوان مير على محيواديا - اور مجيم بني فرشي رفعت كيا، دودناس معانى يركزر مونى " كله تیسرے دن راما جگل کسور کے چوٹے الا کابٹن سنگھ نے میرکوا ہے یاس باایا اور اُن کی مزدرات كاسب سامان مهتأ كروبايش رباتی)

۵۰

الت تمرکآب بیتی ص ۱۲۹-۱۳۰ الله مرکآب بیتی ص ۱۲۹-۱۳۰ الله مر ص ۱۳۱-۱۳۱ الله مر ص ۱۳۱

#### مرا الرهاوي عراق كا الوراع بناب ولي كورائن ماحب مروى المراع العراض كا الموري المكارشور و ورسم ويورسي

نظاری پر کید کھے وقت بھے ڈاکٹر عبدالکریم جرمانوں کے دہ بھٹے یاد آرہ ہیں برانفوں نے اس فظیم واتی مشاع کے بارے میں تحریر کے نظے ، حمنِ اتفاق سے رفائیل بطی کی مرتبہ کتاب "الاد العمری فی الران" اس دفت ہاتھیں ہے۔ اس میں زھادی کی تھویر جربانوں سے نکرانگیر جولوں کی بری طرح کا ئیوکر ت ہے۔ اس لے نکھا ہے ۔

"زهآدی کے بہروے اسلام مشرق کے بُرج مش، نیک بنت، اولسنی شام کی تھر میں اسکا داہوتی بیں ، اس کے بلے برلیتان بال بے ترتیب دارا می ادر بے رونی اسکے برلیتان بال بے ترتیب دارا می ادر بے رونی اسکے بونوں برسائیگ مشرق کے برلیتان باول کی خمازی کرتی ہیں " مارون اکو برص بی مربی گیے ، بونوں برسائیگ باشبراس کی برگئی بوری بیٹانی ، خشخش اور مششر دارا می کے جذب ترتیب گیے ، بونوں برسائیگ موجو کے بلے بلے بالوں کو لئیں ، غم کی تلاع آمیز گری تحومت میاں لئے ہوئے بوئن آسک صورت اس کی آتھوں نرحادی کی خصیت ، انکار اور اس کے جذبات کی سے ترجانی کرتی ہیں ، اسک صورت اس کی شاع ی جاس کو دیکھوں نوش اجوتے ہیں اور ہمارے دل میں شاع ی جاس کو دیکھوں کے بات کی جاتے ہیں ،
جو اشرم ترتیب ہوتا ہے دہ سب اس کی شاع ی ہیں پا سے جاتے ہیں ،
اس کی شاع ی می فلسف ہے تشکیک ہے ، ما ہمیت انسان کا جدید سا مکنی تصورہ ، خرب اسکی شاع ی می فلسف ہے تشکیک ہے ، ما ہمیت انسان کا جدید سا مکنی تصورہ ، خرب داخلات ہے ، بغاوت اور و فاکا دریں ہے ۔ سیاسی واجماعی تر ندگ سے مماک ہیں ، محبت ہو اطلاق ہے ، بغاوت اور و فاکا دریں ہے ۔ سیاسی واجماعی تر ندگ سے مماک ہیں ، محبت ہو اطلاق ہے ، بغاوت اور و فاکا دریں ہے ۔ سیاسی واجماعی تر ندگ سے مماک ہیں ، محبت ہو اطلاق ہے ، بغاوت اور و فاکا دریں ہے ۔ سیاسی واجماعی تر ندگ سے مماک ہیں ، محبت ہو اطلاق ہے ، بغاوت اور و فاکا دریں ہے ۔ سیاسی واجماعی تر ندگ سے مماک ہیں ، محبت ہو اختلاق ہے ، بغاوت اور و فاکا دریں ہے ۔ سیاسی واجماعی تر ندگ سے مماک ہیں ، محبت ہو

زان دوصال کی دھوب چھا وں ہے، عم کی شدت اور الخیوں کا او جھ ہے، آلام حات کے آسویں مادسیوں کی تاری اورا مید کی دوشن ہے وصلہ اوراحماس سست سے ، بیزاری دالفت کے بهنوس ألفت وجمدردى كاترانه ب، دوسامراج كامراح بادراس كانحالف بي، دورم ورداح ك بروں سے تنادیو نے پرلوگوں کو آمادہ کر اے اور آزادی وعلم کا زبردمت دای ہے دہ حقوق نے ال کابلے جهالت د ارکی کا دسمن م ، ده عنمایوں مے محت می آیا م اور نفرت می ده عرب قوم برستی کی دعوت دیا ر گراسلام ک رسع تعلیمات، انسانیت کا عالمگیر مفهم ، اخلاق کا کائناتی تصور اور زندگی کا ایک نقلابی مفہوم اس کے انکارے میں بہرا ہوتے ، زھادی لظاہران متضاد اومما ث کا شاع ہے۔ یہ تضاد ان لوگوں کے لئے اور گہراا ورجرت الگیز ہوجاتا ہے جوا مضیادکو اس کے ظا ہرے پہانے ہی جن کے رکھنے كامبار طي بواب ، اس طرح ظاہرى اخترافات كے پہلے جو فكرى اتحاد اور جذب كى وسعت موجود ہے د ال كساس ك بكابي منين بينجيس، علم وانسانيت كى بلند ترين جونى جهال مقلسنى اورشاع كائن انسانی پر تظروالماہ اور مجی تہذیب الساتی سے ایک بیلوا ورجی ددسرے بہاور چردرد تاہے۔ كوتاه نظرون كے لئے بيچيدى مداكرديتى ب، زهادى علم وانسانيت كى جى بلندچونى برفائر كفا-اس سے مذیات کی جو راکا رنگی تی اوراس میں جو دستنیں تقین وہ اس کی شاعری میں بظا ہرتمنادین کر المودار بوئي اس كانتجريه بواكرجها ل اس براوربهت اعتراضات عائر بوے اس بن ايك يريني تفاكداس كاست عرى منعنا دخيالات برب ورجعيعت تويب كرتصاد بوناكون فابل فتران بین کیز کم السان فکر کون عامر مادی تی نہیں جوایب بارنظرت سے لی جواور مجرساری عمراسی مالت ين بانى رب بكريه انسانى دماغى مبدوجهدا وراسين تبرليون سيمنا ترجونى بانسا جس مبكر سے سفر كا آغاز كر اے، منزل ك بهنچة بهنچة رجانے كتى بارات تھوكري لكتى بين، درماندگ سے واسط بڑے اہے ، ایجیب مدائیں اسے غلط راہوں پرڈال دیتی ہیں ، مجروہ سنجعلیا ہے بالا خ ده منرل سے قریب برقائے بی مال انسانی انکارکاہے اس کی قرمنزلیں بی برلتی میں بی ایکن ہیشہ صدا قت كالن انساني فكركونتي نئي رابس دكهاتي عجس قدرستديد النش كي ترب بوكاسي قدر

رابي دينوارت د شوارتر موتى جاتى بي لين راه كى بيحبيد كيان ا ذر مجوكى شاخ درشاخ وعيون ت تطع نظر الرغوركيا ما مع ترجين ايك بي عيش ما ودان كادراك بوتا به انساني فكروجرب كاتما إلى كارنام اسك سوا ادركيا كروه ايك حسن برترك تيجهاني ورى قرون كرماعة دوررا يمين زها دى كيبال اس حيقت كا بد جلما جاس كى منزل بلامشير منا دول سي آگر جاس كى فكركمي ساروب المايه كورنبي ره جاتى بكراس كمشرتى روما نبت كتيز بكابي اس ما ذى كامنات كے بي جے جو ادر تال س كرتى ہيں دواس الشيس كي تعك جاتا ہے، شكرك اس كے قدم تقام ليتے ہيں كبعى جفي الما اوركمي شوخيان بي كراب مين عبوكي عظيم ترت بميشه ال كوسهادا دين ب، جنائ مزوہ اسلام کا منکرے ادر تر مشرق سے بیزارد مایوس، البتہ اس کے چہرے بڑھکن کے آ فار نظمہ آتے ہیں ابوالعلاء المعری کی تفوظیت کا ساید نظر آیا ہے لیکن کہیں بھی وہ تھک رہیے بہیں جا آا۔ زھادی كانكاري ايساارتقال على م برابرمارى مادربردم سي حس رُك مان المناب، وه عنل كاستعال برزورديا ب، حق دسيانى كى تبليغ كرناب اور آزادى وحريت كمنفى كا آب، ان تغول مي ايك ماغى ك للكار، ايك مصلح كا دقار اوتنسقى كا تفكر بإ باجاما بهد

مختفراً اس کی شخصیت کا تعارت کراؤں گا اس کے بعد اس کے انکارجن کا داکرہ معابی معاشی ادرسیاسی مساکن کک دسیع ہے اس پررکشنی ڈالوں گا ، اس تجزیہ دشتید سے جہاں اس کی شاعری کی نیر بھی نمایاں ہوگی دہیں اس کا مقام ادر اس کے فن کی شیب نمایاں ہوگ۔

ذهاوی بغدادی بندادی سام الله المربیدا بوا و اس کے اجراد کا السب فالدین دلیدست ملائے ہیں کے دادا الله احمد زها و " کو مشاہ کے صدود ممکنت کا ایک حقیقا دیا ہوں کا دادا الله احمد نوان الله والله والله والله النون نے ایک شراعی کردی گرانے کی لائی سے شادی کر بی سے زها دی کہا ہے الله محد نمین الزها دی بیدا ہوئے " زه و کی نسبت سے یہ وگ زها دی کہلا ہے "

( " وتخ الاوب العصرى فى العراق، رفايكل بعى صل

م زها وی کی تعلیم مرد صرطرز بر بولی اور ابتدائی مدرسرس داخل کیاگیا-معما درالرراسته امریب جلد دوم ملکت موکن اور عنالحدد انر ا اس کے والد بقرآد کے مفتی تھے ،اس لئے بھی تعلیم و تربیت کا اورل مشرقی تھا،اس نے علوم تدبیہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کیا لیکن مجھے لیستد بنیں آیا،البستر جدید علوم نے مجھے اپنی طوت تھنے لیا افر دیوان الزھا دی ، مرتبہ ڈاکٹر یوسعت بخم منٹل ) جدید علوم نے مجھے اپنی طوت تھنے لیا افر دیوان الزھا دی ، مرتبہ ڈاکٹر یوسعت بخم منٹل ) کہیں ہی سے طبیعت آزاد لیسند تھی پابندیوں اور تیمورسے نفرت کرتا تھا،اور جب جوان جواتو وہ آزاو طبیعت اور درنگ لائ ایسا معلوم ہوتا ہے کہوائی کی دیوائی اور مرسیتوں سے وہ خوب خوب کھیل ہے اس کی طبیعت اور ذبین ہر میدان میں نشو و مما پاتے رہے ، فارسی اور مرکزی زبا نوں پر اسے غیر عول توری محقی باندوں سے ملا وہ مرکزی زبا نوں پر اسے غیر عول توری محقی باندوں سے ملا وہ مرکزی زبا نوں کے ملا وہ محتی باندوں سے مرکزی دبا نوں سے ملا وہ مرکزی دبا نوں سے ملا وہ کہی مغربی نور نوری مرکزی دبا نوں مردوں میں بربیدا ہوئی تیکن جدید ناسند سے تعلق ترک کی درائے ہی قدرت تھی، فلسند سے دلیسی جوائی میں بربیدا ہوئی تیکن جدید ناسند سے تعلق ترک

اس کاستاری بس متاہے، تیس سال ک عربونے سے پہلے دہ فیلس المعارف کا ممرسین کیا گیا، اس کے بعدی مطبعة ولایة کا نگرال ہوا۔ ذھانمت اور ذوق کی بناپر اسے مرکاری رسالہ " الزوراء" كاليرسر بنا إكيا- وه كي COURT OF APPEIL كا بغدادي مرجى منحب بوا يحيس مال كرعري داوالنفاع بيمارى لاى مونى جب عيشه ك الماس كرزندگي موكى، نيزېپن سال کی عربی اس کا بایاں باؤں شل ہوگیا ، اس سے اس کا زنرگ اورافسردہ ہوگئ ، خلیفتہ اسلین ك دعوت بروه استبنول بي كيا- راه بن مصر مع بونى كے علماء واد با دف اس كوف أحديد كها-استنول میں اس ک ذات بڑھے کھے لوگوں کا مرکز بن گئ ، مشواء داد باء اس سے ملتے رہے ، اغياروں ورسالوں كے ادبيراتے مانے لكے چنائخ خليفه كواس كاعلم ہوا تواس نے خطرہ كو محسوں كرك اسى نقل وحركت بريا بندى عائد كردى ، ايك سال بودجب زهادى في الواده كااراده كياتر منلید نے ایک وفد کا عمر بناکر مین کی اصلاح کے لئے بھیج دیا، سال گزرنے کے بعد مھردارالخلافدواپ آیا درسن خدمات کے صلی تمنه بمیدی کامستی قراردیا گیا، بهاں دوباره آنے کے بعدا سکو میس ہواکہ دہ اپ ماسوس سے سکنے میں حکروا ہواہے اس سے وہ بے صدما ترموا اور بددل ہوکرد طن الدين كااراده كيا كرفيلفة في اسخطره ساجازت بسي دى كركبي اورز جلاما كاس أناويس اسے طرح طرح ت كليفوں سے كرز الرا - مالا خراكماكر ايك نظم مي عبدالحيدك سياست برمخت تفتیدی اوراسے پڑھ کرسایا، ماسوس ہرطرت میلیے ہی تھے انفوں نے فلیغ مک بہونچادیا اس کے بتيمين أس تيدكر دياكيا ادر مجرع التصحير إكيا-

بغداد آنے کے بعد تہرک ایک اڑٹی نے دریہ تکایت کی دو مسلطان کے خلاف سیای فلات والی واق کے کان بھرنا تمرد ع کر دیے ادریہ تمکایت کی کہ دو مسلطان کے خلاف سیای مسرکر میوں بین مشخول رہنا ہے ادر اس کی سیاست کا زبر دست نخالف ہے اس کے علادہ اس شخص نے کفر دزند تہ کا اتبام بھی لگایا ، اس زمان میں حواق کا گورز عبدالو باب باشا البانی تحااس نے تشخص نے کفر دزند تہ کا اتبام بھی لگایا ، اس زمان میں حواق کا گورز عبدالو باب باشا البانی تحااس نے تقاوی کو عراق ہے واق کی کمبیدت پریہ حادثہ بہت شاق گذرا ،

چان انقامًا اس نے ردوھابیت برایک کتاب الفرالسادق تحریک، إدهرتری مے تقورا كم تقبولين اور بابرس فوجوا آن ترك مے دبا وسف فليف كركن المراء بين دستورى حكومت كے اعلان ير مجوركيا- اس دستورك تمايت اوراس ك قوائر عوام كسايهنيا في رفعاً وى في نمايال معترايا. انفلاب عثاني كے بہلے سال زهادى نے داراكلان كاسفركيا- دران اسے مكتب الملكى ، جوشبور ترين اوارہ تفااس میں اسلامی فلسفہ کا استاد مقرر کیا گیا ، نیزدارالغنون میں شعبہ اوب کے اغریزی ادب كا پروفىيسر محى مقرر موا تعليم ونعلم سے جووقت بچاتھا، اس ميں وہ ترك سے نامور على رسالوں بي فلسند مر مقالے اکمتا عقالیکن برانے امراف نے شدت اختیار کرنی اور دمان کی مجت نے پھراکے وال بہنادیا۔ جہاں دہ لادکا کی میں است ادمقرر ہوا۔ ساتھی اس وقت کے دومتاز علی وادبی رسالوں المقتطف اور" المؤرد" ين مضاين وطميل لكف لكا " المورد" بي بي زهادي كا ده محركمة الآراء معنون " ورت اوراس كا دفاع " كے عنوان سے شائع جواجس نے عالم عربی مس تبلك مجاويا، بغداد ميں وكوں كے عزبات بهت شعل موك، لوكوں كاخيال مفاكد اس نے مرابيت اسلامى ير يملے كے ہيں مشتعل مندبات في احتجاج كالمكل اختيار كرلى جنائي مظاهر بن كاجماعت واليواق كم باس كن ادر مطالب کیاکہ اس کو لاء کالج کی پروفیسری سے علیٰی وکر دیاجائے، آخر گورزکو عوام کے مطالبہ کے آگے مجھکنا پڑا۔ بغداد میں زھادی کے خلات اتنا زبردست بروپیگندہ تھاکہ اس کی عال خطرہ میں پڑگئی تھی، اس نے گھرسے کلنا ترک کردیا ، اُسی زما نہیں اُس نے اپنی کما ب الجاز جینہ وتعلیہا " شالع کرایہ ، یک اور رساله طبعی وفلکی مسائل سے متعنق المقتطف می سائع موا-

جب وان كررتر ناظم ياشاك عكرجال ياشا مقرموا تولاركا ي كرونيسرى دواره لكى، ادر البدادس دي منتخب موكرا سننبول كياجهان عمّاني بارلمنث ين متعدد مواقع برع وب عضوق ک پُرزور دکالمت کی اورجب جنگ عظیم سے بعد عراق پر برطا میرکا قبطنہ موا تو مجلس معارث کا ممرزما یا گیا۔

( الادب العصرى في العراق مصل

مزيديرا بعثماني توانين محترجم ككيلي كاصدر يمي مقرر موا اورجب عوان بي قوى حكومت قالم

کِتْرَت کِنْے ہِی جِن بِی تَخِیل اور سِنِفت کری اِلکامِنفود ہے اور اس بی عقبی استدلال سے کام باکیا ہو اس کے محود عقاد کا خیال ہے کہ زھادی کی شاموی علم دنگر کی منظوم دستاویز ہے کیکی صرتک می جھی ج

زهاوی شامی کادیک واضح تصور رکھا تھا جانج اس کا اظار ابی رباعیات کے مقدم میں کیا ہم

ہوسکتا ہے اس سے ہم کمل اٹفاق دکری تاہم دنیا کی متعدد زبانوں میں تکھنے والے بہت سے ادیب و

نقاداس نقطر نظر کولپ ندکرتے ہیں ، وہ کھتا ہے "شروہ ہے ہوشا واپنا احماس کو حکوس کر کے ترقم

اوزان پر نظم کرتا ہے اورص سے ممامح متحک ہو، پی شعرک لئے قواعد کا قائل نہیں ہوں یہ اصول سے

ماورا دموتے ہیں است بیر اور نور کی وں سے حکم انہیں جا سکتا ، اس کی مثال اس جا خارتی کی کی ہو

ہونشو وارتفاد کے واست پر گامزن موشو زمانے کے مطابق جدید موتا رہا ہے اس کا مستق بھی ہے ، وہ

ادفی سے اعلی ، بسیط سے مرکب سے اصول کا قائل ہے ، میں مبالغ اور ہر غیر حقیقی چر سے بچاکوانی شاعی کے فطوی زندگ میں ایجا ایس کا مورد سے کہ دہ ان تقالید سے بچاکوانی شاع کے دہ اس نے محسوس کیا ہے۔

ہو اُسے سلف سے کی ہیں اس کو دیم کہنا چاہئے جو اس نے محسوس کیا ہے۔

ہو اُسے سلف سے کی ہیں اس کو دیم کہنا چاہئے جو اس نے محسوس کیا ہے۔

براندي

مشورے قریب انا ہے یا ایسے احمامات جودد ذن قون میں مشترک ہوں اس کی عکای را اے قوان ك خول الى رئى - ( عامزات عن عيل الزهادي ، نامراكان منات

شاعری کے بارے یں زھادی کے یہ خیالات تعقیل سے اس کے اشواری کارفر انظرائے ہیں، اس كانفيس ، عزبيس اوررباعيات اسى فكركى ترجمانى كرتى بي أوه ايك عالم كرطرت ابنے اشعاري ف كرو استدلال سكام ليام اورسائع كاحساسات كوابيل كرف كم ما تقداس ك دماغ كويم مطمئ كيا چا بتا ب اس كنظم انشور مرآة "استدلال كا تى منال باسي ده شوكى افاديت بيان كرآادر اب دعاكو مابت كرن ك ايك شاوس زياده عالم كدليل يردليل ديما والمام اس من مزم، كنيل سے كام نبي لينا، اس طرح يرنظم فالعى فكرى مجادله بن كرره جاتى نے كرجيداس كى يبي عالمان شان اصاس كى شدت عذب كآئ اورخيال سيربر واز مستوارليتى ب تدوه بهري اددا درشه باركفليق كريائه التقيم كانظمول بين العلم والجبل أحظى بوالنظر المحكة في الشعر المرتم منا أاور الله انا وصن وغيره مؤدك مثالي بين فاص طورير موخوالذكر اب ببرك سودو كدار مترنم بحزاوريبك كاعتبارك بهت موترب ال كويده كردح كرتسكين اورمسرت لتى ب مه

(۱) روض وبستان - ورد وربحیان (۲) تزداد آلای - عاماعلی عام تمشى ذرانات سد حرروولدان فأين آمالى مد واين إحلاقى ا ذرناحتنی ــ تزول آلای فلیس لی شئ

سوى الردى يجبرى

مُ كادلىكىدا ؛ للوم إغداد اف وان جاءت ؛ على بغيداد

بلابل تشجو ۔ منهن الحان اهکذا اشتی ۔ فیکل ایا می الكلمياتاح مد الكلجدلان النياس في دغ د الاانادحدى

(٣) للقوم احقياد ؛ على تزداد كان قرمى عن ب عجوالهن حادوا

اهد ی لهاحبی ه آرال ای عثاری رم) نبایتی انهارت ؛ تجارتی بارت سعادتی دلت ؛ تعاستی زادت جسارتی قلت ؛ بلادتی خارت عصورتی متن ؛ حمامتی طارب لغمل اتی نخسی

وقال معنى سعولى

· ان اشمارين رصاً وي في اب ورد دكرب كاجس بر زور ايوسان بيدين اظهارك ووليك ساس قارى كاحماسات كرجكاف كافى بيناس يسشويت بهت حين اعدادي بان جاتى ب الفاظك تراكيب ين جوسى عاس في اشعاري رواني ادرترنم بيداكرديا ميئية ترقم اسآبستار كم اندب وموسط درم كى اد ي ان الله الله المرتباده برشور اورمتناطم نه بوليكن يزا در تمكي او-شاعرى مقصديت زهاوى كابنيا دى تصورى اس نے رموم دتيود سے بالاتر بوكرا بيتى اور جكوي كوشاءى كاموضوع بناياه كيونكداس كنزديك شاءى كامنصب دهرت انسانى مذات افكارى ترجانى كاب بلك رمنان اورتمير حيات كابئ اس ترجماني من وه صدا تت حسن اور SPONTANEITY كاركا بنیادی طور برقائل ہے۔ میرے خیال می زهاوی بہلاء ب شاع ہے جس نے شاع ی بی پورے ضام ا در سجان کے ساتھ اتفرادی واجماعی تجربات وا نکار کوسمویا ہے اور عرب شماع ی کو برائے ذہبی ما حول مح کال کرجدید دورک پیپیده فکری وساجی المجھنوں سے روستناس کرایا ہے اور تہذی ، معاشی ، ساسی ادر معاشرتی کشمکش کو شاعری کا مومنوع بناکراسے وسعت بیان عطائی ، اس نے صفحت کی جا ددگری مے بجائے فكرى قامرى دولبرى سے كام ليا ہے اسى لئے ہم ديجتے ہيں كه زهادى كى دسين شاعرى الب مغايين كى كرت، اصاسات كى شدت اور تنوع كے اعتبارے براروں معات برستل بان اشعاريں وہ تمام مسائل بھر ہدئے ایس سے جو انیسویں صدی سے آخرے میسویں صدی کے نفعت اول تک عوادِں وترکوں یا دوسرے لفظوں مروب مالک بالحقوص واق میں اعرب بی اس کی تعلی وسعتیں اب دامن میں بورے مشرق کو سمونى بي وه مشرق كاسبى ،جهالت اور مندانسان برآنسويه أماد، ان أنسوون كاندراك وردمندانسان دل کی حرارت ا ورموزش ملتی ہے۔

تعادى كاشاع ك فكروفى اعتبارت ايك نئ ووركا آغازكر ل باس فى كعميدان ينى رابي النيكير، ماكى كراح اس فنوشائ كونياذ بن اورنى آب د تاب سے روشناس كايا كرجس طرح مالى ابن معن المرنى استارے استجدے نظر آتے ہیں ای طرح زهادی می ہوں سے شاعرى وزياده مودعنى عدود معرود بنان كركشش كى، شوتى كاير خيال ترج عقابل ماس ن زهاوى كاستاع ى بريد زور تنقيد كرت بوع اللها ب "اس ك شاعرى ببت زياده سائنفك ماور سائنس بهت زیاده شاوانه، ده زندگی کوسن سے زوجیقی طور برلطفت اندوز بوسکتا م اور نداس سے و تنع برآ نسوي بماسكما ب مديد ولي درب عين بيو، معارف اكتربر المعام محود الحسن مدوى، سوق کی تنعید کا در سراحمد بڑی عرک درنوں کی شخصینوں میں فرق برمبی ہے، شوق کی عرک جیترصد مول کے جارد یواری میں گذراعقا، جب ان کہ جیرزندگی کے دمین معبوم اس کا اندتوال اور کلفتوں سے دور ہوتی ہے جس میں تصنع ، مطحیت ، اور تعن بی زندگی کے معنی ہوتے ہیں ،الیے اول ين جس تخص مح حذمات دا فكار ك ستوون و بونى بواس كے يمال حقيقت ليسندى، كراني او كراني ، چين ادركرايي المغيال د تعبلاهث، بنادت والقلاب كوصلى، تعير حيات وكائمات كالكي مشکل سے متی ہیں ، انسوس ہے کوشوتی نے بڑی جرائت سے ان خصوصیات کا زھادی کی شاعری میں الكاركيام ومالانكه اس كے فن يس كرورى بوسكى ب ليكن فكروجذ بات كا ايك يرفلوس ونيااس كى شاعری میں آباد ہے اور خفّ جی کے " زھآدی لطیف جدبات کا شاع ہے، اس نے قو میت سے دائن بچاکرمصری کی تعلیدی ہے، دہ رجا سبت لیسند انیسویں صدی کی آغوش میں بردان چرصا عقاجس بول نسا عقل اورعقلیت برزیاره جرد سر رکھتا تھا " معدید و فیادب کے چذبہا و معارت اکور محدد المن مردی يري ايك حبّبقت مي رعظيم شاء كر تخليق اعلى مرتب كي حال نهين بوتى ، بهت ما صهر ولمب و یا بس سے بعرا ہونا ہے ، چنا مخ زها دی کے متدر دمجوعوں میں اعلیٰ درم کی نظر سے بہلو مربیادالی جیتار تظیر میرگ و آسانی تیستر دره ک کو باسکتی بیرنین یکسی شاع کے جانچنے کامعیاری نہیں ہے اس كانغين النظول عيزا عجسي شاء اين قربيت ك ساعد كسي فاص فكروشور كوشاء ارحن

ك ساعة بيان رئام، أر المدين عظيم شاع ك تربين سبت مختصر كرجا مح الفاظي كى بعية أمس حقیقت کورنظر کھنا اہم مے کوشائری بنیا دی طور پر تنقید حیات م ، اور مزید کوشاعری عظمت اس بات پروون ہے کددہ نظر یہ کرزندگ سے خواجورت اور توانا طراحة سے مطابقت دینے میں کامیاب الله CRITICISM مرجائے \_ يوسوال كرزندگى كس طرح گذارى جائے ARNOLD و PAGE 185 ARNOLD

رماوى في البي نظريات وما ترات كو برزدر اورخوبصورت طراية برتطم ك قالبين دهاك كىتىدىكىدى بركىششى كى ب دە اب اشعارى زبانى كها بىسە

نمرم ياشعهانك انت صوت ضيرى يبديك حزنى تارية وسرورى ياشعه انت بكائي يومركا بتى وتبسمى ياشعه يوم صبوري اناانت یاشعی وانت انافن بیترا ک نیماً ک نیماً سیرتی وشعوری

در حقیقت ارغورے دکھیاجا مے تو زھادی کی شاعری اس موال کا جواب دینے کو کوشش ہے۔ اللباب س ۸۸ سرزرگ كيے گزارى جائے اس كيبان اس كاجواب، ساسى، مواشرق اورتبات انكارى مكل من منا بي يونك وه زنرگى كريمينيت مجوى بلندم ترب ك به جانا جا بنام يقدوائ ت مال بركا حب اس نيابنام دياجا كاورده عم دحقيقت برمن بوزها دى جونكمان دورك مياس ومواشرتى بري ے داتعت تعاادرددركرنيكاغير مولى جذب ركحتا تعااس كاس كى شاعرى ين ان برايون كا افلمارلتا ك ازهادى ك شرى كالجزيد اوراس عمرت دبعيرت عاصل كرف ك ال المطالعداسى طرح كزا جا ب-

الركاب يرث المح المحال الركاب يرث إن بندى علم دوسي كوبرك الجع بڑی کا وش سے ہندوستان کے تمام حکر اور سے علم برستی کے حالات کو بھیا جمع کردیا ہے. مَكتبه بُرهِان ارد ربازار خامع مَسْجدهل

# الربيات عول عناب الم مظفرة تريى

مجر صرفطره كو دريات الدے شكبي زم دل کا کوئی اسور بوا دے نہیں بیکسی کومری افسانه بهنادے نهین آگ بھولوں کی تشین کو جَلادے نہیں اُن کے نقش کعب باکویہ مادے نہ کہیں یہ ادا اُن کو سکا ہوں سے گرادے مرکبیں رہما پھراک رکستے پہ لگادے دہیں آج رندوں ہاکئ زنگ جادے تہ کہیں حشرے بہلے کوئی حشر اٹھادے مرکبیں

دل سردار انا الحق صداد ے نہ کہیں صبطعم زليبت كودشوار بزادك مركبين بدگاں یوں ہوں مجتت سے کہ یہ بعر فنا مم صفرد! مجمح خطره ب كنسل كل يس عزم سجدہ تومبارک ہو جبیں کو لبب کن آ کھ لتی ہے گردل ہیں ماا اُن کا بار المرهُ منزل كيا جسس نے جھ كو ماتيام مستبه باده په بيسان داعظ يازان كالمعرق اوئ تهذيب جديد عجر شوق برهائد الم كرى ناز ان کو یہ رازمری کھرتادے نہ کہیں

پُولوں پہ رنگ ہے ترے صن دہمال کا بن جا ہنونہ اس صفت ہے مثال کا ہروقت سامنے رہے نقشہ آل کا تیرا ہراکی لفظ ہو آئینہ "عال" کا تیرا ہراکی لفظ ہو آئینہ "عال" کا اے خرد! یہ دفت ہیں تیل تال کا مطرب! سادے گیت کوئی برشگال کا مطرب! سادے گیت کوئی برشگال کا

شعلوں بن عکس ہے ترے رعب بلاک محت ہے سرطوناس رہ انقلا ہے ہیں ہو جاتا ہے کہ گر اتنا خیال رکھ ہا ہے کہ گر اتنا خیال رکھ ہنا ہے کہ گر اتنا خیال رکھ ہنا ہے کہ گر اتنا خیال رکھ ہنا ہے کہ عرب سواحت میں اگر ہو قصرہ ماضی کو بھول جا سعادت ہاں کے خوشیوں سے کے عام وعمل منا ہو کے فضا ما کے ساغر بلا ہے جا فضا میں کے خوا رہ عمل فظایر ساتی ہے فضا ما کے ساغر بلا ہے جا

کے مذبہ علوم ہے دہ کا م اے تظلیر نقت برل دے الرجمال کے فیسال کا

جستوين ترى موبار حرم ك بهنيا عرفي يه مرز ترك نقش قدم تك بهنيا مامنے منزل مقصود نظرا تی ہے ا دراست بمت دل چند قدم تک بهبنیا م غ-ل جب يعيس تجه كومرى عالت عم كانهوا و کے مجور ترے مرک قسم کے بہنچا جناب أعمدروني جو لهو بھي تو نيتجر كي تھا اس کا دامن نه مرے دیدہ کم یک پہنچا قيس ہے یہ اُ مید کہ ماکل زکیرے گا فال راهوري إلقص دم ترے دامان كرم كك بهنيا كتي كتية وين انسانه غم مك بهنيا قلیس جھے ہی رہی دشت جوں میں رونی مون وحتى مرسے نقست قدم كسبيني

## ر ال

### جلرات ربيع الأخرسم ١٣٨٨م مطابن ستميه ١٩١٣ع التماوس

#### فهرست

سعیداحد اکبرایادی سسید جناب ولانامبر مجرهان شِهاب مالیرکولوی ساس

گلبا شے دنگا دنگ " نیبا نبرکا ایرانی بردیی ایرلیشن "

144

فاص الغقه: ایک دیمی تنوی مولفه عاجی محرافعتی فنآتی میر کا مسیاسی اور سماجی ما مول جمیل الزهادی: عراق کا نا مورث عرب

دیارِ فرسیکے مشاہرات دتا ترات احربیتات،۔ "یرات کے پیجاری"

109

بناب تمسس ذَیرَعَیْ نی ( س )

#### المُولِ السِّحِينِ السَّحِينِ السَّمِينِ السَمِينِ السَّمِينِ السَ

#### نظرات

كورفة الثاوت ينسلم لا برنظ أنى كسلسليس م في بدد شالين للي تين ، اسى طرح كى داو أيك مثالين اورسيني ، اسلام من ابل كما بعرة وسي كاح جائز يسكن فرص ميجي ، حالاست بدا ہو سکتے ہیں کہ نوجوان مسلمان لیسلی وظیفے نے لے کر دعر ادعر بورب وا مرکمہ جارہے ہیں اور جو وال ما اے تعلیم اسل رہے ما عدمی بہودی یا عدمان اوک سے شادی می کراسیا ہے واس کا نیتی یہ محل را ہے کہ ایک طرف تو فود ملک کی اپن لو کمیوں کے لئے بو کا ملنا دشوار موگیا ہے اور دوسمری جا غیر کی خواتین جواد هراری ہیں وہ ابنے مک کے اسے جا موی کاکام می کرتی ہیں اور اپی تہذیب تدن كے برك الرات بھى اس مك كى خواتين برة ال ربى بي، ابسوال يہ ہے كرحومت اسلامى معاشره كوإن خرابيوں سے محفوظ ركھنے كے لئے استسم كاز دواجى تعلقات قائم كرنے كوقا فر نّار دكت كتى ہے يا نهي ؟ اگرنبي روك كن تومغامدكا انسدادكس طرح بوگا؟ اوراگر دوك سكتى ب جيساكر معنر-عمرفار ون النائي كالقاته كيابير مرافلت في الدين مبس مولى ؟ الرمفاسد وا تعبرا ورا سلامي معاشره ك مفاد کے پیش نظر تعد داردواج پر کھیدیا بندیاں عائر کرنا مرافلت فی الدین ہے توغیر ملی کتا بیمور توں كاحكرنير بابندى لكا تاجى الى ذيل بن آئے ، اسلام مي دونوں چزي جائز اورمباح بن، قرآن یں دونوں کا عکم مزکورہے ، اور تا ریخین سلماؤں کا تعالی دونوں پررماہے ، پھراخروہ کوئسی صوفاصل ہےجر کے باعث آپ ایک کو موا ظلمت فی الدین کہیں گے اور دومرے کو موا فلمت فی الدین قرار بہیں

دیں گے، یاد ہوگا سار داایکٹ پرج بھرگر احجاج ہوا تقااس کی بنیاد مرت بہتی کی مفرسی کی شادی (حالا کر قرآن بیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے) اسلام بیں جائز ہے اس بنا پر اُس کو قانونا ممنوع اوراس کے مرکب کوستی سنرا قرار دینا مواضعت فی الدین ہے۔

ايك اورمثال يحيد الرجوطون كوالغض امباعات فراياكيا - يكن ببرعال املام مي ده مروع ب، سيكن فرض يجيئ معاشره ين فسادك بدا بوباف كاعث لوكون ف اس كوبالوا معاعياشى كا درمد بنالیا ہے اور حبیا کرسودی مکومت کے تبام سے پہلے ایام ج کے خم کے بعد حجازی معلین ومونین كاعام دستورها، مورت مال يربوكي كم ايك تخص اج نكاح كرما كاوربرس ديرمو برس كيداس بیوی کوطلاق دیں ہاور دوسرانکاح کرلیا ہے، کھرمنکوط نانیہ کے ساتھ بھی اس کامعاملی ہوآ ہے اورصرت اس بربس بين بكر زن نوكن درايام بهار "أس كا ذرگ كا دل جسيم شغله ع جريرايم جارى ربتاب،اسطرح كمالات اكرعام برجائي وعبروى سوال بدرا والم كومت اسسي مرافلت كرسكى بي البي ؟ اكربي تواصلات كيون كرديك ؟ الداكركسكى بي قركيا يد مرافعت مرافعت فى الدين نبيى بوگى ؟ حقيقت ير م كه عام نظرت انسانى كرمطابى معاشره يركمى دكى نبح سے فسأ دبرابر بيدا بوتا رب كالاوراس كاظهور مختلف شكول اورصور تون بين بوكا، جمال مك اسلامي مكومت كاتعلق بشرنصيت في أس كواس بم عفامدك انسدادك الحاد ميع اختيارات ديمي ميكن أن ا فشيارات كا استعمال كب مراخلت في الدين كي عديب داخل بوتاب اوركب بين ؟ امس موال كے جواب كا دارو داربيت برى موتك اس بات يرسے كران اختيارات كراستمال كون كردا ؟ دى عكم اكرفارو ق الم كاطرت سے مسادر جونوعين دين كا منشاء اور مرتا مرحكمت الهيا عيكن دې عمالك كمال آماترك باسكندرم زاكافران بوتوب شبر وافلت في الدين اور كلمة حق اردل بالداطل كامصداق م، الحاسلام الكسيس تجديد وترميم قانون اسلام ك موسوع برجديد دقد يم العليم ما نست طبقول مي اورخوام وعوام مي جو كخ يخ اورك كريني بان عاتى اس ك دج يد بني بكر قانون بر

تظرمان بوكتى مه يابنين ؟ اوراكر بوكتى ب توكتى اوركس حدك ؟ بلكه أل نفسياتى وجريد يح ران اسلامي مالك میں جو ملبقہ عکراں ہا در جو اصلاحات کا سب سے بڑاحائ ادر عبردارے بھی سے یہ دہ طبقہ ہے جی کے افراد اكثروجيشة اسلاى دندگى نبس ركت يركاك ليل بارتون يريد كوشراب ارغوانى عام لندها تي اوران كى موا کلبیں وائس کرتی ہیں ابنیں بتک شوار ووائد اسلامی سے عارضیں آئی اور نماز روزہ سے وہ سروکارنسی کھتے میں وجہ مے کہ ایک طرف سلم برنیل لاس اصلاحات کرنے کے لئے یہ اس درجہ بے چین ہیں مردد مری جانب ان کی موجو مى شراب فائے كھے بوے بى، منكرت وفواحش كى كرم بازارى ہے، كليرك نام سے قص ومرود كے بلكام بر پاہیں، رشوت مثانی اور بردیا تی ، فرانفو منصی سے بہلو شی اور نوافل و م کی طرح مام ... رسر کیرہے، ان کا كمداراسلام كالخرا اعدت الكران كالاق دينيم كالعليمات كاصدي وسينا برعام سلان أن كوشك شیک نظرے دیکھے ہیں جب جمکی مربی کم میں اصارے نامے کو لُجِزان کیطرت سے تی ہے تو وہ قواہ کانے خود كتى بى يى يوعوام موحق برجات بى درابسائىس كرف سنة بى كركايد لوك عان د جدكدين كو تورم دررب بى-بس مواشره كمرها رادرا صلان ك صورت بجراى ك كونى ادريبين بي كم ايك طرف علما وقت ك تفاض اورمنرورون كاوموت نظرور روش رائ كاسا قدجائزه لين اوربرجيزكو مراطلت في الدي كم كاعادت ترك مرى اوردُدىمرى جانب حكران طبرة، اب فروتمل كواسلامى تعليات كسائخ مين دُها كم، فود تُمريويت كم اوامرد نوای برکاربند برا درایی ها تنت و قوت سے کا مے کروک کومنگرات وفواحش سے پاک وصاف کرے جب م دونوں چیزی ہوں گی و عیر الم ای ترسم و منتی کی صرورت بی کوں بی آ نے لگی ؟ افعارات تمعوم مواموكا كرافع مروة الصنين والمامغى عتين الحمل صاحب عمان محيل وتون ومط الستاع مركزى ادارة ديندك عدرتنى نسا والدين وعومت برينده ردزك يحروى عدوره بركف على دو اراكست كوي كون المركب بورن ادره سه رواز بوس ادر استمرك مع كوبخرت دعا فيت واليس بہو کے گئے، موصوف اسکو سے اویٹر بران کے مام ، یمفنسل خدد کھا تھا جس یدا مخوں نے اس مفر کے مشام وتا ترات اپنے محضوص نداز نکارش میں آلم بند سئے ہیں ، مرحط اس وقت وحول ہواجب كومران كى كما بن كل

بوطي في اس الت اب ده اكتو برك الراحت بي بي اسك كا-

# گلبت رسی رسی ایرانی برسی ایرانی فید ما فید کا ایرانی برسی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی ایرانی نظرمیس ایک طالع ایرانی نظرمیس (۱)

یاسندایرانی فاصل برجیا افزمان فروز افغر نے شوق اور محنت اور بڑی مجمت سے مرتب کیا ہے، اس پر مفصل حواشی و تعلیمات کا، منا فہ کیا ہے ، اس نند کو تہر اور یو بیورسٹی نے اپنے معمارت اور اپنے اہتمام سے مفصل حواشی و تعلیمات کا منا فہ کیا ہے ، اس نند کو تہر اور یو بیری کے انتشارات کے سلسانی دلیٹمارہ کی ہے تہر ہی کے انتشارات کے سلسانی دلیٹمارہ کی ہے تہر ہی کے انتشارات کے سلسانی دلیٹمارہ کی ہے تہر ہی تا اس خود مرتوں سے مولانا کے آئار سے مطابعہ اور ان کی تصبیح واشاعت میں شنول ہیں شنق ہے ور شعی واشاعت میں شنول ہیں شنق ہے اب اب خود مرتوں سے مولانا کے آئار کے مطابعہ اور ان کی تھی جو اشاعت میں شنول ہیں شائل کے میں ب

(١) مومانات روم كى مواغ عر جداول -

(۳) موں نامے دیوان غزیات کی دوجلہ ہیں ۔ یہ دووں جدیں منلی دیره ممال قبل میں نے دیجی تھیں) ۳۱) "احادیث شنوی" بعنی منزی معنوی میں "لی جرتی ، حادیث وردایات کے اخذ در پر شمل کتاب ۔ (۴) "خلاصتر شمنوی " بینی شنوی کے پہلے دو دنتروں یا حصوں کا خلاصہ اوران برصل وائی وتعلیقات۔ (۵) "فيه مأفيه عرني الحال يثر نظر الم

" وہی تھے جن سے مولانا عبرالما عبر الما عبر دریا بادی نے پر دفیمتر کلسن کی وما طعت سے کتب فائم

آصفیہ دائے نسخ کا مقابلہ کرایا تھا " رحموظ ت ردی کا پیش نفظ ما الما الما عبرالما عبرالما عبر الما عبرالما عبر الما عبرالما عبر المنا عبرالما عبر المنا در الما مستبول نسخوں کی تاریخ مصالہ بجری قمری سے ادر نہیں جاتی حب کہ پر دفیمسر بریح الزباں کا بنیادی نسخوالا الم عبر المنا ہوا ہے اور دو مرالنخ ملائے ہم کا ادر عیسرا نسخوا دا افر منت ہو سکتے ہیں جن سے آجدی نسخوا دا الم منت ہو سکتے ہیں جن سے آجدی نسخوا دا الم منت منا منا بر کرائیا گیا ہو ، ان میں اختلات ہو سکتے ہیں جن سے آجدی نسخوا دا الم منت مناون کے المن کی مناون کے المن کی مناون کے الما کی مناون کے المن کی مناون ادر ہم عبارت بوسک ہو گئی مناون کے در کردی ہم مناون ادر ہم عبارت بوسک ہونان کے این کر کے شیال ہو کہ کردیشن دہیل ہے۔

سن برتی سے بہلے شائع بونے والے ایرانی نسند کے متعلق فاطنل فروزا نفر فرماتے ہیں کہ به افسیالی سے بہلے شائع بونے والے ایرانی نسند وتیقی بسال ساسلا (بجری قری) ورطاب افسیدہ ما فیسلے بس از مقابلہ وتیجے با نسبہ وتیقی بسال ساسلا (بجری قری) ورطاب بطیع رسیدہ ، دل جون کا تب نسخ اسل بیات کہ درآ خرکتاب ذکر مثرہ تغییری یا فتہ۔ اعلاط فاصفی درطیع آل رُخ دادہ وتحال براصلاح جدیدا مست "

(زندگانی مولان جلال الدین محرمشهور بولوی صل طبع ایران)

اورفاضل موصوت ہمارے مولانا عبدالماج کے نسخہ فیبے عافیہ کے معلق کھتے ہیں کہ ،۔
" نسخ اجاب ہند (مطبع اظم کدہ ) کہ درمشاہ میلادی بطبع رسیرہ و مستند آن
ہمنت انسخ اخطی لودہ است از نشخ استا بول و مبندوستان کہ اقدم آنہا درسال
مصنالددھ) نومشہ نندہ ، دابن نسخہ ہرجند برنسخ طہران دبھان دارد - دلیکن ہم
محد داعتماد نتوا ند بود - ازاک جبت کرمبتنی برنسخ قدیم ترشیت و تقر فات نساخ
دراً عماد نوا ما فاتی درآن دیدہ می شود کہ علی اقتطع والینغین از بیان و فامکر دلایا
دراً وش ندکردہ است " د مقدم نسخ دبی می فیسله ما فیسله عدا فیسله مدی الله میں انتہاں و ما مکر دلایا

(۱) فاضل فروزانغ کے سامنے فیدلے ما فیدلے کے درم فہوع کننے اور جی مخطوط میں، گرافول نے اپنے ننٹو کی بنیا دایرانی یا مندی مطوع نسٹوں یا مولانا کے روم کی دفات کے مہت بعد کھے جانے والے مخطوطوں پر رکھنے کی بجائے ان نسٹوں پر رکھی ہے جو اس وقت مک کے دریا نت شدہ نسٹوں میں سے قذیم ترین ہیں اور رمخطوط بھی قسطنطنیہ کے کتب ہا ام اس اس کا دی جاری ہے دی ہوج دہیں، آب نے دہاں سے اُن نسٹوں کے عکس حال کے ، اور عیر این اسٹو تیار کیا جس کی تقدیبل یہ ہے کہ نسٹر آبی کا بنیادی انٹو یا مخطوط فاتح استنبول کے کتب ف شرکا دہ محظوط ہے ، جس کی تاریخ کما بن سائے ، بحری قمری ہے اور

اس كاتب كانام مخطوط مرا

" حسن بن الشريف القائم بن محدين الحسن السمر قندى الحنى المها مى المولوى" درج ہے ، اس مخطوط كى كتابت مولانات دوم كى وفات ك چواليس سال بائخ ماه اور تحبيب دن بعد كل بوئ ، اس مخطوط بيں عوبي عبارات كي قصليں نہيں ہيں ، اس تسخير يوبين آيا ت قرآنى كي نقل اور عبر رت بير كچھ املائى غلطياں ہى ہيں اور اس كے ديم خطير كيون عوم يات بعى ہيں مشلاً ہ

دالف ) اسل مخطوط مي دال ب نقط اور ذال كو بانفظ كها - ؟

دب کے وجہ کو مان اللہ میں بنیر صاکے کھا ہے شار بلک - ایک -آئی ، ہرچ - اور بدی منتی میں ای رسم خط کی بیروی گرگ ہے -

رج) إس منطوطي ت فارى اور تبايى زن نهي كياكي ت كواكثر تب كاطرح بى كلاا -

(د) ج بح اورک گر کوئی ج اورک کی طرح تھا ہے۔

ره ، بعن جگر دال کوت کی مورت بی لکما ہے ، جیسے تی دیدیو کو تی دیدیت اور نومیدید کد

دو) کلات بینآیی و دانآی ( موجده طراق الا ایران کی جگه تدیم طراق کے مطابق) جنآی د دانآی کلما ہے۔ دغیرہ دغیرہ

فاصل موصوت فاسى تفوط كر اسل و قرارديا ب ( د كھورتدمرس ) مقدم نسخ بيني كى ب

بحث بهت بعيرت افروز --

استخركوفاصل زوزانوني " كانام ديا - كونكم :-م خصائص اللالي وومم الخط اين سنة باستشائك قسمت هم ما مند فم فالم امرت ادرآخرس للعام كم ب

م این نسخ از جده می موند این دوند این ماند منتبار است و ورسیح دیده ما فیده بالفهام لمخ اصل مل استفاده بوده و ازآن بسخ ( ح) تبميرمشده است " (مقدم نيه له أيسه للسخدة بالعي مثل)

اور اس تنوى مدد ال يمون كو دراكياكيا ميه، جومتذكرة الصدر اصل منطوط بي تقير، ينتي قرائ سے کسی پہلے سے تکھے ہوئے نسخ کی تل معنوم ہوتا ہے۔

(٣) يتسرا مخطوط كماب قائد سليم أنا استا بنول كاسب ، حركا خط ببدن الجعا جا فرار ننخ مي بيكن اس پرتاری کمابت درج بنین، قرائ سے معلوم برتا ہے کہ ،-

اداداد فرزن الشم بجرى مؤخر ينست " ز مقد كنن بديي منك)

اس نسخیں سے پہلے درق کے بعد کا دو مرا درق غائب ہے، اس کے علادہ ادر کون نقص اس خم : میں بنیں ، اس میں شنود سے تریادہ جو دونقلیں ہیں ، ان کوفید کا ذیب کے برای شخریر نسخ الل ادرنسخام سے مرب شرد من میں جگر بنیں دی گئ - بلکہ الحاق کا درج دے کر، موجورہ نسخ برتی کے عنیوں کے آٹویں ملقات کے عنوان ہے ، ص امس ا عدم ) شابِ کراب کرلیاگیا ہے ، اس تنتخ

كمتعلق فاس فردز الفر فراتي كم به

\* رزحيت واتقال ببائه "اسل" د"ح " من رسدو خصا نص ريم الخلي النسبير برانهامت ، سواسي نك درين نسخ فرق مياند دآل و ذال رهايت نشده وت فارى ہم جا با سرنقط کتوب گردیده است -

واللين نسخه در ميمح نصول عرب وموارد اختلات وتاكيد يعضي ازمواس كرب استفاده كرده أي (مقدرننز برکی فبیدل مأنیسک منشر)

ظاہر ہے کہ جب قدامت کم اور (۳) تیسرا مخطوط آکھ ہیں صدی ہجری کے اوا فرکاہ، اور ہوں یہ

تین مخطوط ہمارے مولانا عبرا کما حدے مبیتہ نسخوں سے (بین کی تاریخ کی بت علی التر تیب مصلام و

سلکالہ ہم ومثل کا ہو ہے ، صدوں ہوائے اور قدیم ہیں، اس لئے آیرانی فاصل کا قدیم ترین ترکی مخطوط و

کر مبدی ماجری نسخ فی معا فیسلہ کے بنیادی نسخوں پر ترجے دیا، بالکل علی می اور حقیقت پسندی ہے۔

امی طرح اگر سندی آجری نشخہ کے متعلق ایرانی فاصل نے کوئی خیال ظا ہر کیا ہے ، تو ویساہی فیال ہندی نسخہ

سے پہلے ایران میں شائع ہونے والے نسخہ کے متعلق بھی ظاہر کیا ہے ، بھر بران نسخ نفخہ المشر شاہی کے متعلق میں فا ہر کیا ہے ، بھر بران نفخہ المشر شاہی کے متعلق میں فا ہر کیا ہے ، بھر بران نسخ نفخہ المشر شاہی کے متعلق میں فا ہر کیا ہے ، بھر بران نسخ المشر شاہی کے متعلق میں فا ہر کیا ہے ، بھر بران نسخ المشر شاہر کیا ہے کہ ہندی نسخ ،

برنسخة طبع ايران سجحان دارد-

الم جركيم ملايات الكاسيب بى بناد يا ك ١٠٠٠

" مولانا دریا بادی نفری بنیاد قدیم نفول پر نہیں اس کے دو قابل اعتماد نہیں اور بیکم اس میں" حشو و زوائد راستہ پاگئے ہیں ( مین نفط معنوطات دوی صلالے)

اس بيسم معاحب برگاني كون كري-

مان جہاں کے دونوں صاجوں کے پیشِ نظر مخطوطات کی قدامت کا تعلق ہے وہ تفصیلاتِ بالا سے خلا ہر دبا ہر ہے ، کیکن رہے " حثووز دائد " دہ ہمارے سائے نہیں آئے اچھا ہو تاکہ فاصل فردز الفر کے سے کم دوایک نظیریں چیش کر دیتے توطا اب علوں کو موازنہ کا موقع متیا۔

ایرانی فاصل نے اپنے بیش نظر اسل "مخطوط کی اطانی خصوصیات پرجوگفتگو کی ہے دہ کتا ب ک قدر بڑھادی ہے، جس کی طرف او پر اشادہ ہو جو کا ہے، ال نکوں کو دیکھتے ہوئے مناسب مولوم ہو اب کہ فید کے ما فید کے کو نسخ الم برجی کے محاسن و اہمیت پر ایک ادر نظر بھی ڈالتے چلیں۔

زیرنظرکتاب رفید ایند کا برای نسخد ) کاکی تجم مرورق ما کرجا رسو فحول سے زیادہ سے ، ہر صفر پریتن اور حاشیہ کی ہم اسطری آتی ہیں ، متن کی نیسل نے صفر سے تمروع کی گئے ہے ، اور ہر تھے ، كبيل مطرك بنداوي لفظ نصل كومى كرديا كيام، مقدم جاردرق (س ح- يب) كلم، اس بعد مسيح " ہے، جس پر کتاب کی فہرست مندرجات دی گئ ہے، ال کما ب کا منن درمور منتسم فیل كاسے اورصات سے ملك يك يك ايك بورس مع نفس وائى دسيقات كے بن يورسى وائى بمنع من كان ذيل واشى مع إلكل إلك بن عن من اختلاب منطوطات ندم تدم برد كها يا اوربتا يا كيام، تعليقات في كمّاب كوم صفى اور حجل آئيز بزاديا ب، آيات قر آن عيم اور اها ويب بي ريم اورد مركم روایات اور عربی اشعار کومشکل اور معرب کرد باکیا ہے۔ غریب وقدیم اور شکل الفاظ کوس کیا گیا ہے۔ ماري تخصيتوں كے باختصار منرورى حالات ديئے كئے ہيں۔ متن بين آفے دالے مسائل مہمكي تو يقع العبم کے لئے مولاناروم کی منوی اور ن کے دیوان اور صدیقہ سنان اور عطار اور متوری دغیرہ شعرا اور مونیا، الديزركوں كے كام كے جوالے بورى بابندى وصحت كے ساتھ ديئے گئے ہيں، الكركى نظ يا اور سے كے عقدہ كے حل ميں افت كى كمآبوں سے مدد بنيں كى، تو دومر اعلى ذرائع اور معقول تياسات و توجيهات سے ص كرف ك كومشش ك م، قرال آيات دروايات وعبارات واشعارادر ول فعول كاتر جربني ديا. من كوجون كاتون رسبة ديام، الرعرن من مركبين صرفى كوئ المع مسوس بول مع توفط فوط إيادي ين الني على مطابق مي فقره الكودياكيا ج، بين نظر جنيا دى مخطوطون بي جوج اورجتمنا جنا إختلات ب المصمتن كالمح مغ كم عاشيهي عبيهاكم اوبراشاره بوامتعلقه مخطوط كأنام دم كرتقل كرديا المطري كا كا فالره يها المربيك وقت تمام متعلقه مخطوط قارى كسامن أجاتي بي ، اوروه اب علم وبعيرت وذوق كمطابق وانح اورمرج حكافرق ديور كعج سے اتفاق يا اختلات كم ارسى كى أزاداندات قالم كرسكتا ب، الرمتن ك ايك مخطوط ك انتباركرده عبارت مي بطورة منع دو مرك مخطوط ك عبارت شال كرائے كى مزورت بڑى ہے، تواسے توسين كى افرركا ہے، اور ذيلى ماشيرين اس كا والم دے كيا قرآني بات كا والرسوره كمنام اور آيت كبرت زيرين حاشيري در الرياب، متن كيه والم بى رها ہے اکیونکہ امل میں پرمنی تھا ، ستن عرص ایکرام رنیون ، تدعیبیم اجمین میں سے کسی محالی کا مام الكرياب ادرستن ين اس صحابي كام كسانة من استرعنه العابواب، تومتن ين ال طرح بقابي

ادراكركس جُلكس صحابي إصحابيون ومثلًا جارون طفائك راستدين كامام بدون رضي المنزعة ماعمهم أما ے تواسی طرح بھاب دیاہے، البتہ تعلیقات میں سیدناعلی کانام بڑے ادب سے الیا ہے اور دوسر المراهدي اورفلفا يحفن اورب إكتفاكي م، إن الركس معاني برارت بن كون إت كمن معادت يرى ب وبي كلف كرى ب، مثلًا سيرنا عرفارون رسى الترعدك إن والدك قتل كى كمانى جومتن تابين آنى ب، فاسل فروز انعرف اسى كرديدى ب، ياميد ناومودانا الوم بصديل وفي الترويك منعن كسى قول كى محت مع بارك بين أركبيدا ظهار رائه كميا جوداس كاتصرى تعري وتعصيل على كمالان ك والون مرتمام بوكئ مه، درة مواع ولا اوروم كم صف من مولا اء ردم كانسب بمان كرتم بوس فاصل فروز الفرني تسليم كياب كداو كرصدين فاكامدين خطاب عالم اسلام كاسترخطاب عامارك مرزاعاتب مرحم كومولانا خيات الدين را مورى مؤلفت خيات النفات سان كى منددستانيت كى دج ایک پڑ دوسی تنی ، گر فردر انفر خالص ایرانی ادر ایران زا بوت بوت ، حسب صرورت عیاف اللغات سے بی استفادہ کر لیتے ہیں ، اگرمتن کی کسی مرب عبارت کی صحت میں شک ہوتومتن میں مقسم ک ادل بدل ونهي كرت البتهما شيري صرورا بي خيال كم مطابق اصلاح كرديت بي، مثانون كى مزورت بنیں ، جو شخص کماب دیکھے گا وہ ہم سے زیادہ اس کماب کی خبیاں دیکھ لیے گا، تا ہم مختصر طور پرذیل میں فہرست مندرجات ہے ہمارے بیان کی تقدیق ہوسکتی ہے۔ ا۔ مقدمة کے \_\_\_\_ ٧- متن كما ب (نيانير) - ما - ١٠ ۳- حراش وتعليقات -- مراش وتعليقات س - فهرست حادیث \_\_\_\_ شاع ۲۳۹ م ه - فيرمت كلمات بزركان وامتال --9 - نهرست اشعارع لي -ے ۔ فہرست اشعار فارسی ۔

| . mur-rag | فهرمت لغات وتبيرات       | <b>⊢</b> ∧ |
|-----------|--------------------------|------------|
| 727- P45  | فېرست اساء رجال د نسا د  | -9         |
| 464       | فهرمت تباكل دا قوام دفرق | -1-        |
| 4-4-4-4   | فبرمت اسماء إماكن وبلاد  | -11        |
| MA 166    | نهرمب اسای کتب           | -11        |
| 700-10    | المحقات                  | - 11       |
| MAY       | غيط نامر                 | - 11       |

فاض فحترم آقا ہے بدین الراں فروز انفر کے ما حب شوی اور ان کے علی آثار کے متعلق و و تمایک تخیق و تواش نظرے گزرے ہیں، ان تمام ہیں ہی جزم واحتیاط ، ہی شوق و و و له اور ہی طی جبتی و وللہ اور می طی جبتی و وللہ اور می طی جبتی و و و لیا بی سرال کے لئے تجد و جبر کام کرری ہے ؛ اپنے کام سے یہ عشق مرحوم پر دفیر سروا کر شکست کو چوار کر ۔ اگر ممارے ہروت اور تنظیف کو چوار کر ۔ اگر ممارے ہروت اور تنظیف کو چوار کی گئن کمارے ہروت اور تنظیف کو کام کی میں بیان اور ملی ذوق و شوق اور تنظیف کرنے کی مگن کمی میں بائی گئی تو دہ حضرت قاصی تلذ حسین صاحب ایم ، اے کو کھیوری مرحوم سابق طازم سابق مرکار دوکن کی کئی ہوری مرحوم سابق طازم سابق مرکار دوکن کی است میں اور شنوی اور صاحب شری کی بارے میں فرات انجام دیں اور شنوی اور صاحب شری کی بارے میں کیا گئی ہوری مرحوم سابق طازم سابق میں کہ بارے میں کیا گئی ہوری مرحوم سابق طری میں اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کے شوت میں اور موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کے شوت میں موحوت کی تنا سے منظم و کئی آتیا ہے میں اس کی تنا میں کیا گئی میں میں اس کی تنا ہے میں موحوت کی تنا ہے کہ میں اس کی تنا ہے میں کی تنا ہے میں اس کی تنا ہے کہ میں اس کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کہ کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کہ میں کی تنا ہے کہ کی تنا ہے کئی کی تنا ہے کہ کی تنا ہے کی کی تنا ہے کی تنا ہے کئی کی تنا ہے کئی کی تنا ہے کئی کی تنا ہے کی تنا ہے کئی کی تنا ہے کئی

جیساکہ ادپر ذکر ہوا ، مولانا عبدالما حدث قرمین الدین پر وآنہ کے نام ادرعبدہ کے ذکر پراکتفا فرایا۔
لیکن ہمارے آیرانی فاصل نے اپنے ننج کے متن کے رصلہ مطرعہ اور سخر عدم مطرعظ ) پرفصل وائنی و
تعلیقات سے ذبن میں منہ ۱۳۲۰ ہر پُری اعتمارہ سطروں میں پر وآنہ کے منروری حالات اور اس کے عبد کی
سیاسی حالت کی پُری تصویر بیش کی ہے۔

غرض بینخ اتنا اچا اوراس ابتمام ہے چھپا ہے کہ اسے دیکھ کرا تھوں میں فداوردل میں مردر کہ ہے۔
دور جاتی ہے ، یادر ہے کہ پر و فیسر فردز الغرک ما سے ایک ہی مقعد تھا کہ جہاں مک بن پڑے قدیم ترین نخوں ک
بنا پر ایک حیام نے تیار کیا جائے ، آپ اس مقعد میں کا میا ب ہوئے ہیں ہمحت کے علاوہ یہ بھی غرض تھی کہ
متن کو حل کرنے کے لئے صروری جو اٹنی د قولیقات کھے جائیں ، اس میں بھی آپ کا میاب ہوئے ہیں ، جو با
کی ہوت دیا ہے ، محص قیاس ہور کی سے مہر میں اور کری تھم کی جنبہ داری اور و ہی فی تقیقات
کی سے اس کا بھوت دیا ہے ، محص قیاس ہور کی سنہیں نہر و فیسر فر وزالفر کا یہ دعوی ہے کہ شخر بہر کی گئے تھا ت اور
کی امراز کے بادر اس کے آئے کہ بنیں ، بلا کہنا صرف یہ کو کا یہ دعوی ہے کہ شخر بہر کی گئی تھا ت اور
علی کا بھری مزرل ہے ، اور اس کے آئے کہ بنیں ، بلا کہنا صرف یہ کو کاس بارے میں اس وقت تک کی تعقیقات اور
علی کا بھری مزرل ہے ، اور اس کے آئے کہ بنیں ، بلا کہنا صرف یہ کو کا میں بارے میں اس وقت تک کی تعقیقات اور
علی کا میں باور ہو ہی اور داس کے آئے کا می نا بھورہ و نا دیدہ دا ہیں ابھی اور بہت کی افری بیست کی باقی ہیں ، اور کا می رف والوں کے لئے کا می نا بھروہ و نا دیدہ دا ہیں ابھی اور بہت کی باقی ہیں ، اور جہیت دہیں گ

#### اللها عدرنگارنگ فیه اید کا ایرانی شرکت ههای " ایرلیشی ایک طالب علم کی نظرین ! سری در ایران ایرا

" این فعول ازردی نسخهٔ وانسش گاه نقل گردید"

میر منقوار نصلیں قبر ما فیرے برتی یا انوم دانش گاہ تہران کے ملقات کی ابتدائی تین نصلیں ہیں ہو برتی منفو کے ایک صفح اور چار معطروں میں آئی ہیں اور اِس نخرے مردن ایک صفح بیں ماگئی ہیں، برتی شخرے کے
"محقات کی چونتی نصل جو اتّا فنمناکی تفسیر مرشمتی ہے اور جو برتی تنفر میں چار معظ کم چار صفح ن ہیں آئی ہے، وہ
اِس مشرکت مہامی "والے زیر نظر نسخریں بوری کی پاوری شامل ہی تبیر ک گئی اور شامل نے کرنے کا کو کر مسبب بھی
مہیں بتایا گیا ، فاضل فروز الفرنے اپنے نسخرے آخریں ، فریر عنوان محقات "ان فسلوں کو نقل کرتے ہوئے۔
کھا تھا کہ ہے۔

ای نصول درنسیم آفانقل و ح و در درارد و کمیدا الفائه از ردی شخر سیم آفانقل می شود د فیم اید لنوم برای صافعی

برتی شخرے اس بن اور اس نئے کے متن بیں جی باہم اختد نئے نظراً آئے۔

اس نئے کے دوریاج ہیں ، بہا دیا چرمنز ت شخیح حاج عبدالدُ حاری ماحب کا کھا جامع مہدا ہے جو کہ آب کے مسلّا ہے مسلا ہے مسلا ہے مسلا ہوا ہے ، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس نئے کی کمیل و تدوین میں معزی شنے کو دو فوا نتاری طاد سے عدلی ہے ، ان ہیں سے ایک شنے الاسلام محرصین خوالسا دی ہیں اور دو مرح بر نویت گاب قال میں میں برزا إشم خوالسا ری ، دو مرادیما چرخورا نبی جناب شرویت کاب، قائ میرزا إشم خوالسا ری کا دو اور برج نورا ایک جو المیاری کا کو المیان کو مشاری کا کہ اس نویت کاب قال المیان کے قال این کا کو اس بات کا یعین دلا المنے پر زورو ما گیا ہے کہ مولانا روی اثنا عشری فرقیس شال ہو گئے تھے ، اور برج زنان علا ایک اور بھو اشعارے مما است فل برج کہ مولانا نے سے برزا کی مشال ہو گئے تھے ، اور برج سوان علا ان میں ترین میں میں ہوئے کے یہ بات صاف صاف نواں ہو ہے کہ مولانا نے سے برزا کے مشال ہو گئے تھے ، اور برج سوان خوال کا میری کا میری کر نورا کی مقال میں مقبل میں مقبل ہوئے کے ایک توریک انورا کی ماریک کا مقال میں کا مقال میں کو میں کا مقال کے سوان کو ان کو کہ کہ کہ کو کہ کاری کی کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کاری کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کاری کی کہ کو کہ کاری کو کہ کاری کو کہ کو کہ کاری کو کہ کو کہ کاری کو کہ کو کہ کاری کی کہا کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کاری کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کاری کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو

ے ہمان وفا قرر کر علی اوران کے فلات معروف بائر شرے جو ایا عقا جھٹوں نے آ قائے فروزالفر کامسح دیوان شمس دیجھا ہے وہ جانتے ہیں کہ موسوت نے دیوان شمس کے اماقات والحاقات کے بارے ہیں کیا روش فتیار کی ہے، گرچ بکر فی الحال اس ننج یاس کے دیرا چوں کے بیان وا متر لال سے محت بہیں، اس سے اس موضوع برمجھ ومن کرنے کی صرورت بہیں۔

آدمی زاد طرفه میجون ۱ سست از فرسشد مرسشت در حیوان گرگمسندمیل این شود کم از می در دود سوی آن شود برازان

معارف الانار

معارف الآثار" أرودك ( OREGNAN ) كابون كافقر فرست من ايك المها فرج - اوراتيات ( ARCHEOGY ) كابون كافقر فرست من ايك المرتخ دويا كارتخ دويا كارتخ دويا كاب به الرتخ دويا كارتخ دويا كاب به الرتخ دويا كاب به المودك دريا و المحت محت المرتخ دويا كابت من المحت المرتخ المودك دريا و المحت المرتف المحت ا

### فاصالفقه

ایک دهنی تعلیم متنوی ، مؤلفه حاجی محرودی فتاحی

مرتب

مولانا ابوالنصر محمر خالدي ماحب

---- گنشته سهبوسته •---

در بیان رکوٰۃ مال تجارت عادہ تجارت کا گرمال ہے اے عزید یا گوڑا یا کیٹرا یا ہم تمکی پیمیز ماں دینار و درہم کا کرنا حماب یاں کا الف خت ہو ہرتا ہی جائے سو ونیا ثتا ب ماکھ یا گوڑے تیجے دے تو دینارایک ماکھ یو تورد ابھی ہے مال کبی گن اگر ماک رکوٰۃ یو نصابی تو دا جسب پحرہ

۵۳۱ نفع جس میں فقراد کو ہے ادھے دھر سوسونے کے ہے ول یں ادم کر ط من مون کو میان ددون معرون می اورآ کیجی

> ٣٢ منع كو اد سونے كى قيت تو رهم نغ بحركتين ـ ضش دو ہے یں نفع ہے تو تمت یو کر دربيان زكزة نقره

۵۲۴ دد ہے۔ کر بی ج دو سو در م درم، بعزدت بردنان برل و درم - درم كا اك بوزنتوح

> ۲۲ زیاده اگر کچر برا از نما ب حمابی سول مردره ویناستاب

۵۳۵ سورویا اگرہوے گاجب اویس

تون دينا است پائخ اس سي مركم

جو ہے بہوت رویا تو رویا چہ گیں ۲ ۱۹ جو کھوٹا بہت روپ ہے اس میں گر

توجاعرض بازار يتمت سوكر

عهد مواجب نعابی او دوسو درم ركات أسكاد ات سدف كريكم

۵۳۸ درم کا وزن سومجھنا -- بین

موچودہ قیراط اس کے سب بحث ہیں ا ١٣٩ قبراط يك كي وجي اب

جو بوت بن ستريوسب جوموساغ

برعبكه به صرورت سن " باسقاط واد وتبشديد ون العام

کوراک س ک وکت مب قامرہ اس کے اتب کوری کی ہے۔

طين قده بزائے مجر فکس

درم = درم - ديجي ماشيمش ٣٣٥ طیس تب سے پہلے ایک دے زائر فک

تيراط کي ياء اورالف دونوں عت قراط عدم م - سيكي يا وخت

به نیاده اگر کچه بوااز نصب سابی سو بهر ذرّه دیناستها ب سابی سو بهر ذرّه دیناستها ب اسم ه امایین که قول اس کو بخیبان که برصنیفه دگر طور جان بهم مو دوسو به چالیس زیاده درم و سابه یا یخ پرایک نادے توکم

حاليس كي إرخت

درم = درم = دیمے مامشیکس ۳۳۵

۱۹۲۳ جوانی ہوئیں لؤ درم دو تو دے درج سواس کے صابو کنے دیتا تو رہم دیتا تو رہم

مام اگرینی دینار سونے کے بیں اس میں سون آدھا مودینا ہے بین اس میں سون آدھا مودینا ہے بین مان دینار شقال کو ایک جان مان تو قیراط شقال کے بین مان مان ہو دینار کے بو سو ہوتے ہیں جو بو دینار کے بو سو ہوتے ہیں تو یہ دینار کے بو سو ہوتے ہیں تو دے میں تو دے دینار آدھا د فیراط دو دینار آدھا د فیراط دو میں دی کا رہو سو اکثراد مال اینا سب کھو سے گا مواکش او میں سونے وروپ کا زیور ہے گر

۲.

٥٥٠ بي ب ميرسونا ورويا بوسيك ز کا ت ان کا گر نمیں دیوئے وکوئے اه مودینار دریم کا کر یاں حاب جو ہونا حسابی مودینا سنتا ب

ورسبتان زكوة غلم

بح = الوجع = اسطرح مجم

اسمأن غير ممدود - فسش بنيرك ياد خت

طیمی و مو ں کی وال کے بعد ، لعث قرن مک موعده بندى، يؤنث - چرسه كا برا دول

ලා දකුදු වෙද

مِعل بِهان، ور آگے ہر حکر بحرکمین ۔ صن درن بحركتين . فش

اهم براروسمدس ہے عد کے مددنیں میں سے عشراس کے ۵۵۳ عشر کو تو تقسیم دسواں پکیب ن اددنیا اوغلہ کوتہ نوسیہ جان م ۵۵ جو بینا ہے اسمان کے میصوں سو يا پاني بينر مول دينا ڪ تر ۵۵۵ دیقتیم بی کوسو د مو اکنیسه تنین ایانی کو ہے موکھ یا پر ح میں

۵۵۷ موالیے کوتشیم بمیوال تو دے وے من ساتھ پر پائ جنت کولے

عه موہے سیرکا ایکیک من کا بوج مواس کے حما ہو کنے دیتا ہے توج

مهم عجری کیک من کے دوبیں رطل رطل کے عدد ہوں سم تو اول ادل بروزن بدل - ضش

٥٥٩ وزن يم رطل كا تح دينون يا د

اديك سودرم يلس ادير زياد

۹۰ صددی درم کا چ نے کیب رطل سواس کے حسابو نی دینا سکل سواس کے حسابو نی دینا سکل در بیان ترکوۃ آومی

الاه بھی ادمی پچھیں ماع فطرق توہے ادی غربدود بنش، آدی کھیں : فاری بن فی کس۔

توبیماع معلم کر جھ سو کے

١٧٥ سويك صاع كے آتھ ہوتے رطل

کیک آدی کا یو قطره سکل

١٩٣ يجه سيركي تواس جار بي

عربی رطل یو سمحمنا -ے ایس

١١٥ ابل يورمبلم يه يوسب حساب

يو فطره ب اس پركه جس پرنساب

هده زیاده برے گروستان مو

الياس بورمراكب سوبهي جان تو

۲۱ه سلح بور بندیاں سو بودے زیاد

او دیناہے کس سو سورکھ تو اویاد

١٤٥ ديو ع آين بور قرزند جو بي

مخصنیاں کر سو دیوے و بالغ کوئیں

۵۲۸ دیرے بائری بردہ جو قدمت کیں

مذ داجب، دیوے قطرہ عورت کے تیں

٥١٩ نال بندے کودے مکاتب و ہے

نددے بردے موج تجارت کارے

عرني كى باست بسم الله ( بعنرورت ) مشدو

دیوے کی بار اور فرزند کی وال خت

ديے كى إدفت

۵۷ عی شرکت کے بندے کا نا دیوے جان جوبندہ ہے اینا سو دیزاہے مان ا، ۵ کھیوں ہے تورے نطرہ تودورے میر مبع عير ك دے لكا كھ نے ربير

بير-س = اسم ذكر- يارسم المتركسيروبارجول ماكن أخرى وف رائع ممله ، دير يمستى -

ميزادر زبيب ددؤن كايارخت

ذبيب كم يارخت

مأنے كا العن خت أواب كا العناخت

۲۵ دے آماد محولی درستو دومسیر دے دو میرزمیب عند کرنام دیر ۵۷۳ کینوں کی یو چیزاں کو دومیردے زمیب کوای دو ہور باتی موں کے م ١٥ جوباتي بشر كے جو ہيں توت عام تو دینا ہے کیسے مماع کا مل تمام ۵۵۵ اد مع ماع دے تھیٹوں کا قیمت تویا ما تیمت کا ، س حاگه تو قوت لیسا الما م محارات تو چرال اوپر ببرحال فطره كو دے كے كسر كركتين فيش - طين كر بنائ دلات مك عدد جع عيرك مويودا حسب بوك اداگر کرے حق کا طا لسب وے معه صح تیس بون مگ بوا کون اگر يونظره سواس پر تو داجب مه دهر ۵۵ ایک دے صافعیر کر کے جوکو کی سوہے سخب ہور تواب یاں بھی جونے

۵۸۰ ایکے عید کے کوئی نظرہ کال روا ہے مجھ تو ہو ہے تیل وقال ام م اگرعید کے دن کا لے جو نیس بکالے دوجی وقت البتہ کمیں در بیسان حمس

١٨٥ مس دے جو کھ يا شے گا کھان يو يو ہے يا پواں مقد كے كان ميں ۵۸۳ دے سونا دردیا شال اس کا کوئی

لھواسایا"نا نبرج یادے گا کوئی

مهم زمن یس فراجی یا عشری اگر

سوخس اس کا داجب ے دل پر تودھر

٥٨٥ لوك إتى اس كارو بوك يانهار

ن مانک اول نے کا کرے یار

٨٨٥ إول فتح من شرزين جس كودك

ہومایک دفینے کے بئی ادھ سے

مده سویاری کی کون کان کرا است کا

خمس اس کا اول کے تیوں آئے گا

٨٨٥ أكر واركف ارس ياست كوني

سو او يا منها راجه مالك بني جوني ٥٨٩ نہيں جس أسس كو وموتى كے بين

مة د أ جم مراعي جوعبر كو وكي

لهوا بالفتح = س- ويزك وكلن مُكل

الچه وس مفرك باح و براك فارى دجم فارك

در مبیت ان عشر ، ۱۹۰ شہدیا کہ مبوہ بحل آ ہے گر عشراس کا نزیوسنج داحہ ، ہے دھ

عشراس کا تو پوئے داجب ہے دھر دھر و طین در

ا ۹ م زمین عشری موں ہو کے یا از بہاڑ خوال میں او ہو کے دکر) ہو در بہار

۱۹۶ نه تومنتظر بوسے بہاں ازنعاب مواب مواب مال گزرے کا پر شے صاب

۱۹۹۳ است یانی اسمان کا ہوئے جب اسمان بخر ممدود - طنق یا مبلا ب کا د سے عشر اس کو تب

وربيان ذكرة

مدرّفات كدال مهمد بعثر ورت من در مورة التوبة - ساعدي آيت. ۱۹۳ کھیا ہے خدا انما العد قات سوہ آٹھ ڈیاں کو دینا زکات ۱۹۵ نقران وسکین و نو سلال س زکاتاں کو لیا تقاریس عامال ل

۱۹۹ جوتمازیاں کر ارائے خواکے برل ما فرج بے فرچہ ہیں بھی سکل

بننج سین دکان فاری یا می معنت بگر، جلر ، مب می پس می دومری شمکل سگلا بجی ہے۔

ماتب جوبندے ہیں مسن یار تو فرامومش نہ کہ قرض دار کو موجی مستق ہیں یوسب کو تو دے کہ نومسلال کو منگر تو نہ دے ۵۸۰ انگے عید کے کوئ نطرہ کال رواہے مجھ تو یو ہے قبل وقال ا۸۵ اگرعیدے دن کالے ہو تیں بکانے دوجی وقت البتہ تین

در بیان حمس

٨٢٥ خس دے جو کھ يا سے گا کھان يں يوسے يا بخوال حقير الے كان يس ۱۹۸۵ دے سوتا درویا شال اس کا کوئی

لهواسایا تانبرجویادی کا کونی

١٨٥ زين ين فراجي يا عشري اگر سوخس اس کا واجب ہے دل پر تورهر

۵۸۵ بوسے باتی اس کا جو بوسے یا نہار

مذ الك اول في كا كرسب يار

۸۷ اول فتح بین شدرین جس کودے

ہو مالک دفینے کے تین اوج سے ٨٥ موياري ک کون کون کريا عدے که

خس اس کا اول کے تبوں آئے گا

٨٨٥ اگر داركف اريس ياست كونى

سو او یا منہا راچہ ، مک بھی ہونی

۸۹ نیس جس اس کو د موتی کے بین

الفتح = س - لواک رکمی شکل

مة د ك پا بجر براني جو عبر كو وكيس پاچه عند مرك پاچه و باك فارى دهيم فارى ي

. ۵۹ شہدیا کہ بیوہ بھل آئے گر عشراس كا لذيوم واجب عدهر دهر = طین در

۱۹۵ زمین عشری مول ہوئے یا از بیار

خوال میں او ہوشے دکم) ہو در بہار

۹۲ منتظر بوے بہاں ارتصاب

دیاں سال گزرے کا پکرٹے صاب

۵۹۳ است یانی اسمان کا ہو سے جب إسمان غير ممدود - ضش

یاسیلا ب کا دے عشراس کونب

دربیان زکاه

مددّنات كي دا ل ميم له بعثر ورت ممشد و مورة التوبة - سائلوي آيت.

مهوه كهيا - خدا انما السرقات سوا الله لوليال كو دينا زكات

ه وه فقیران ومسکین د نو مسلما ل

ركاتا ل كوليا عقار بس عاملال 997 جوتازیاں کر ارشے خواے برل

مافروبے زیم ہیں بھی سکل

بغنج سین د کامت نارسی پر من معنت بگل، جمله ، مب۔ دھنی بیں اس ک دد مری شکل سگل بھی ہے۔

عوه مكاتب وبندے ہير كئي يار تو فرا موسس ذكر قرض دار كو ۵۹۸ جو مجمی مستخق میں یو سب کو تو دے کم نومسلال کو مگر تو نه دسے

۱۹۹۵ تو گرقوی اب کیا دیں کو حق

۱۹۰۰ تدوری میں بعضیوں کا یو تول ہے

د مشرح و قایہ نہ در کنز ؤ سے

ور بیان قرض دادن و نا اس موں نیک کرے

کفن ہور دنن اس سونہ کوئی دھرے

۱۹۰ قرض مردے کا نہ ادا اس سو کر

کبی ازادی بردے کا تیمت نہ دھر

سرد نو نرزند پوتوں کے نیں ترکبی دے

سرد نو نرزند پوتوں کے نیں ترکبی دے

سرد نو نرزند پوتوں کے نیں ترکبی دے

طمی اگر کا دیا دا اس میں نہ لیے طمی اگر کا

او پرجی ہے نہ دے تو زکات
او پرجی ہے نہ دے تو اے نیک ات
او پرجی ہے نہ دے تو اے نیک ات
او پرجی ہے مردا نیے کے رتیں
مرد دیوے صرقہ بھی عورت کو نیں
اب جو با نہی غلام اپنے کو دے سوئین
کچھ آزاد کچھ بردہ نہ دے سوئین
اب تو انگر عنی ہے دہ و بیا اسے
غنی کے بھی بردے کو نہ دے کے
غنی کے بھی بردے کو نہ دے کے
او جان کی مکاتب کو نہ دے کو جان یہ طفل کوغنی سے بھی نہ دے تو بان

۲-۹ بنی باشی کوبی مزدے تو کسب بی اسی آل علی کے ہیں اب ۱۱۰ سوعباس وجعفر کے بھی آل جان عقیل ہور صارت کے بھی آل مان نہ آزادی بندیاں کوان کے تودے م ذى كود ك يوجر محصول كے ۱۱۲ بهی ذی کو خیرات دسرا درست تود سے اس کے موجب مربونا عست ۱۱۳ کم جا دگر) مجھ کردیا تو زکاست محل غیر بھلیا اوا ہے پاک زات سالا مزديو معجراكرزكات اوسوكس غلام اپنایا او مکا تب ہے جب ١١٥ ممراكر توديناه وتست مجھواس کو گرنیا ہے تھر بخسند ١١٢ دے سائل کواس میں سوں بکا زہ توت کہ تومسخب اس کہ جان کے میوت ۱۱۴ نقیریک کو دینا ہے کروہ نصاب

سوائے وام والے کو من تو ثناب

ہے کروہ دسرے کواے کامیاب

۱۱۸ روا وام والے کود ک مب تماب

وقت و بخت بحرکتین - فنش طیس تجد کے بعد کو کا امنا نہ ٹھک

فقرك يارخت

عتيل كي يارخت

۱۳۸ کالے می اگرے نے توجب
یورنے سوں عمراً توٹے روزہ تب
یورنے سوں عمراً توٹے روزہ تب
۱۳۹ ولے بین کفارت اسے جان لے

. قضار کھا سے ہور کفارت نہ دے

۱۲۰ معین ندرنفل ورمعنان کو زوال ہوسے لگ نیت ہے ان تو

ام ٢ كر دمضان ك روزسے تفا يركى جان

ام ۲ کر درمضان سے روزسے تعمام کوهی جان

کفارت نزرغیر معین بی کھیان ۱۲۲ یوروزے کی نیت کرے دات کو

بزاران سورحمت مو تجد ذات كو

وربیان نما بست مشدن ماه مبارک رمضان

٣٢٦ كم أيت برسة ما و رمعنان كا برت كا دادٌ خت

ا بعال بوشے جس وقت اسان کا سمان یز مودد خش ، ابعال

مهمه گوایی سومسلم و عادل کی ایس

فبول موسئ جس وقت ديج كاايك

هم اگرچ ده بنده یا عورت استه

كيزك علام يا مدالت الي

۱۹۲۱ بھی تو عید فعارہ کی ابت کو وئیں

أبر كے وقت پر مجھنا ہے تيں

عالم الموای دو مردون کی شا بست بونا

یا یک مرد بور در سو خورست، بونا

نزر ، کرکتین - منش زوال کا العن خت - نیست ، بتخفیف یا ی

ندر ، مركمتين منش - غيركي يارخت

ما کا مخالی

برتے کا داد خت

اسمان يغر مدود من ، ابعال وسيالغنغ مركره بادل

تبول کا داؤ خت إ اور ملام کا الت خت

ېونا كا دا ۇ درنۇ*ن معرون يى* خت

ہوتا کا واؤ مونوں مصروں میں خت

۱۳۸ عدالمت بین او درگوسو کامل موتا بحی عصمت بین اود وسو قاصل موتا ۱۳۹ کینزک و بنده نه یان میکه روا

۱۹۳۹ کیزک وہندہ نہ یاں چھ دوا مرازاد ہو نے کے بن یاں دوا

۱۵۰ اگرا سمال پر نہ ہودے ابھال

جح بہوت ہونا ہے اے براجال

اه۲ جمع بهوت کو جان ادمی پچاس

محقے کے لوگ یا دیمیں آسیاس

۱۵۲ کینیس یں ہے پر گر کھو د سب

آدی فیر معرود - منش لوگ کا داد اورد کھیں کی پہلی یارخت کمنتیس = ایک کم تیس، انتین گرکودنا -کمنتیس = ایک کم تیس، انتین گرکودنا -تاش کرنا - جاندد کھینے کی دری کوسٹش کرنا -

اللی اور تیے میں کرنا ہے کی ا در بیا ن روز نابت کر دن

ار کما کا العت خت

لم كا العن خت

يادكا العن خت - بي كا- طين موسكا.

۲۵۳ بسركر اگر كهائے كوئى دوره دار

ہے گا اگر کھ یا بانی اے یار

ہم ١٥ يا ہوئے اگركس كے تيس احتمام

یا و بھن سوکس کے بدانزال تام

ه ۱۵ یا شهوات دل سومنی او جوآک

بهرطال الزال ب قفد پائے

۲۵۲ مجامت کراے یا ردعن لگائے

یا دا تونیس کاچیز کھو بھی او کھائے

١٥٤ يابوم ديوس يا او مرم لكائ يه طن ين مكس يا غباراس كائك

لاعلاجی = مجوری معنوری ما ب کر = جاکر

۲۵۸ با تصریح کوئی کرے گا اگر توقي يي يوچزال سوهوم كيسر ۲۵۹ سبب لاعلاجی کے اوا کے کے ہیں دبوے جاب کرنان یا غیر نمیں ١٧٠ يومائز ع كرده كاس ير ين ورست ہے بھی مسواک کہا ہوں ہی ۱۹۱۱ اگر شیخ قاتی مد روزه دهرے بدل روزے کے یو سوصد قرکے 444 فقرنیک کو او سو دیو ے طعام سكت بورز روز ے كا دعرا تام سال برتک روزے کو ونے دی اوجائے الوایان و روزے کے بی کن مویائے م ۱۹ اگران گذم توسالن زوے سوالت سواے اس کے ناں فورش کے ١٧٥ اگرنال فویش کرایے گذم سو کوتے

ان کی ذن ختر برا مے بحر ان اینٹا

مرقت یو دینے ہے اس سو ہو ہے مرقت یو دینے کو د جب ب س ردیو کھیوں کو جددیوے مرقت ہوے ۱۹۲۱ دوجی شے کو د جب ب س ردیو کھیوں کو جددیوے مرقت ہوے دریون شب را گمان کردن

۱۹۷۷ گماں رات کو کر سخر کوئی جو کا ہے۔ میں کے وقت میں دکھا کا سویائے وقت بحرکیتن، فنش، او = دہ ۱۹۷۸ سجو رات ۔۔۔ جو فنطب رکر جو سمرج ہے کہ کو کوئی افلہارکر ۱۹۹۹ نفنا دروزہ ہواس دونوں مال پر طیم ہوسے بعدیا سے مجبول تھک۔
قفناء ہے کفارسند اوا اکسس کوکر
در بہان روزہ کفارۃ دادن

مبرا بھی تفنا ایک روزہ دھرے

ادل بروزن بدل - فش اد = وه

دربیان روزه سنت اند

۱۷۳ بین سنت ثنابی سو روزه تو کھول

سحر کو ہے تا خیر حصرت نے بول

معالم علی معنی تعلیم میں تعلیم میں تعلیم کا م میں تعلیم کا اور کلام کا العنافت

دوزہ کا داد اور کلام کا العنافت

دکر حق بہت ہور عصرت دھرے

۱۷۵ کرے تر زباتی تو از ذکررب به سوتقوی زبر بہوت کرنا طلب ۱۷۵ کر ایماں ۱۷۵ ہو سے سوروزے کے ابلی بیاں بات کر توں نتاجی کارب ایماں

\_\_\_\_رباق =

اسلام ادر بین اسلام الله علی دلم کے بینام کی مدافت کو بیمی اسلام الله الله علی دلم کے بینام کی مدافت کو بیمی اسلام الله الله علی تراب ہے جوفاص طور پر فیرسلم اور بین اور انگریزی تعلیم یا فقہ اصحاب کے لئے لکھی کئ ہے، جدیدا ڈلیشن فیمت ایک رد بیم طف کا پتر : مکست بتر بر ہال ، ار دو یا زار جا مع مسجد دھی ا

### قسطچهارم: --

## ميركارسيارى اورسماجي ماحول

بناب دُبکر محرم احب استاذ تاریخ جامو شیرا سامیه ، نی دلی ----- و گر شهده سته پیوستنده ----

جنك إنى مت سلتاء المسار تكام إكاب كريعاد في ري ك فلع يرقابض بوكر فوب والماركا كي دورابد داند اور گھاس کی قلت سے تنگ آکر اس سے ۱۹ تاریخ اومغرست الم کوشاه جها ب ان کومورل کوسے شم راده جوال بخت كوتخت مت بي بعايا ورمصب دزارت شجاع الدول ك نام شهور كردبا، اساكر في اس كامقصديد عقاكمشاه ؛ باني واب شي عائد واست تدده بوجائد اورمكن نفاكه وه اف مك كوراليس جِلاجا ك، مختصريك بدأ وايرا لاولشكر في روك بيوره كر طوت برها ، درعبدا لصدر فان اور تطعب فان كوشهيد كرك تع في كرايا . ايون كو تدور كرك بنيوره كوك ما ادرا خت د ماداج كرديا . يه جرس كرشاه ابرالى ك غمترك كونى انها درى والانكرجي ندى برسات كى وجهت إياب زها بحرامي أس في جرسه بوع وريا كوياركسا ، أده عبا و ينيوره سارك برد كريال بت كميدان بي فيدرن برا، در إدم سعشاه ابدال ا بنا المنظرك ما تدويان بهوي و ومرشور ك سكركو جارون طرت مع كيربيا، وي دم معمون كومب عيران دقت ديسد ادر رويس ك بوكئ، اسى اثناويس واقريش آياكم تاروشنكر وقطع داويل تماد دو برارسوار كتبعيت كرما عدفران بعد وكي كالمربي بيور في عاد بالقاتا انها والعرامي واستربول كيادو من والرك مشرك وبدأن إد بهادوان من دكوب يجرلي وماندهيري او کے فوج سیم ک دور پری در میرار ادی من ارد است کریان سے اور باتوں کو میر کر اور

قید کرکے ماند کھیڑوں کے اردوی باد نمای میں نے گئے ، اور فرزانہ چین لیا ، بھا کو بہ جرس کر بہت کلیں ہما " در آیوں نے ناکہ بندی کر کے ، بجن کی ماند ہر طرف دوڑ دھوپ کر کے ، مرم انشکر میں غلّہ دور سے بہو پنے کے راستے بند کردیئے ، اس وج سے اُن کے مشکر بیظیم تحط بڑا۔ اور دفتہ دفتہ بہاں تک فربت بہوئی کہ ہر دوز بہت ہے آدی ، گوڑے ، اونٹ اور بل جوک سے مرنے لگے ، ایک شاونے ذیل کے اشحار میں مربٹوں کی فاقہ کھٹی کا فقت میٹن کیا ہے سے

مون شکل دونی کہ ہی ہو تا تا تھے است تھے است تھے است تھے است تھے است تھے اسل دونی کہ ہی ہو است تھے اسل کا تھا ہے کوئی میں سے بورا عبین میں سے بورا عبین میں اس کوئی اسل کوئی سے دلا ور برا سے تھے دلا ور برا سے تھے دلا ور کوئی مروی ہر گر ہوتا تھا عناک فورگر تا بھا میں انک برفاک فغال مُن ہے بھا تھا نہ باہر گذر کوئی تومٹ ان میں تھا اکثر فغال مُن ہے بھا تھا نہ باہر گذر کوئی تومٹ ان میں تھا اکثر

جہاں میں سقے حباب سا وہ نقے امید زنرگ ست ماق ونقی اخرال مرفاقہ کمن مرمر مسابی بھاؤکہ کے پاس بہو کئے اور اعفوں نے اُس کی است ملامت کی اور کہا است مرد مشت کا مرد کہا ہے کہ کہ تھے سے بن نہیں پڑتا ، اور جا بہت ہے کہ جسنے مردارنا می اور بہا میادر ارائے والے بی سب مفت بوک ہوں ، اور جو کے ارب مرجاوی کل بس وقت صبح بوگ ، ورا قناب بہا در ارائی مربح سے فتح و سے اور کوشش اڑائی بین کریں گے ، آگے خوا مالک جا ہے کہ جسے فتح و سے اور کوشش اڑائی بین کریں گے ، آگے خوا مالک جا ہے جسے فتح و سے اُلے

چنا بخ مشم جادی الآخره ، روزجهار شنبه سائل اله که بی زیرد مت جنگ بوزی بی ای زیرد مت جنگ بوزی بس کی تظیر بندوست ان کی تا در نی منهی ملی ، بیاروں طرن سنت بر برمها دیو ، یا علی یا علی کی وازیم نائی کی مازیم نائی ک

ملی برائے تفصیل طاحظ مور مخفی، فتواری می ۱۲۰-۱۲۳ ، تری مرم داردن س به ۱۰۰-۱۰۰ خودان ما میند این از این مرم میند این از از این از از این از این از از این از

: رتى قتى يا

مير كابيان ك كراء

" مرائع الراب قديم دستورك مطابق جزاب كريز كرت توعين مكن شاكه خالب آجات دہ توب فانے کو تھے کر میٹھ کئے اور شاہی نوج اس فکرس لگ گئی کہ رسد نہ آنے وے جبرمددة في يرافيانى ببت برمكى ترمرمة فن جنك يراماده بون اوراس معمردارمورجوں سے باہر آکردٹ کئے ( ابرالی فرج کے) جگردار بھی انھیں کست دینے کے لئے جی تور کوسٹس میں لگ سے، بہادروں نے بڑی تنظیم کے ساتھ اللّ بولا، اور تحرب وكرتيرون كى برجهار شروع كردى ، آزموده كارون نے بندوفني سنجهال يس ، اور دُنادُن گولیاں برسائیں، کھ مقابل فوج بر اواری مونت کر او فی بڑے ، کشوں مع يَشْتُ لَكَا و سِيَّ ، حِلِمِين كَي فوج ني بريا وه جوكر مراً . شروع كما كرمُن كل كل في أن مے جوانوں کے بڑے ہے کا بڑ و تھ گے ، رہ من سے بن سے بوک ہوگئے ، یہ جنگ آور دونوں طن سے ی یے است در تیرون ۔۔ ۔ جو کرتے رہے (اب) دکن کا مردار بامردی مے ساتھ میدان میں آیا اور اس نے شاہی فرج کے بہت سے دعوں کو ا رکھا یا میک فتح قو شاہ کے لئے (مفدر ہو چک) تھی، اِن کی کوششوں سے کھے مذہوا۔ بہتری بسدوتیں چلاتے تھے، گر اُدھرے ایک آدمی ار فرق می ،ان کی فوج کے بہت سے کار آم مای إد صركى تفنگ اندازى سے زخمى موسكة، جنائخ بہلے بى منے يس ايك تروشواس و ك سكاجوم بدرياست كادنى عبدتها، ده فاك دخون من لوت كيا، كيت بن كري و براغنورجوان عقا وروه دادِمروانكي وعدر إنفا،جب أس في اين أكهوب سي ما يخد كيما وكي لكاكراب دكن عاف كاميونيس را، عان يرهبل كر ( ابدال ك) فرح مے قلب پردوکیا معی بان ہو جھ کر اسپے تئیں موت سے مُنفیر وصکیل دیا " کے

مله لمخص الترريخ من ۱۲۴ - ملى ميري بيت من ۱۳۳ - ۱۳۳

مختصريكم برك ناى كرامى مرمبر مردارت ومن وادر بها و، يكوى مندها، جنكومندها، ابراہم فان مرسی شمشربهادر اور انیتابی سب بلاک بوسکے، سنابی سے جالیس زخم آئے اور مها دي سندهياك پيرس ايس كارى چوان أن كريم يوزخ تفريس منهوسكا. مرمیوں کتباری در بادی ، مانی والی نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے تیرنے لکھا ہے کہ ،-" ملارداد دان سے دونین برارسواروں کوساعقد کے کھا گا اور اقتام نشکرغارت وکا جوسردار زنره نيارب ته وه گذاكرون كوال سي آواره كرف تهم، بزارون بعكورك سيابيون كي كلورك ادر يتسيارا طراب شرك زبين دارون كيفيني آسكة اكيالكھوں كوكيسا روز بداس قرم كود كھنا بڑا- ہزاروں فيكسيابي روتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے لوگوں کے لئے عبرت کا سانان نظرا تے تھے، كاون كالكربين بوك چينسبكوايك بكيم التي كالمتيم كرت تنصى اوران كى مراه مالی کا موازندا ہے مال سے کرے خدا کا سکرا داکرتے محقے، البی عرب بخیام شکست کمی کوکم ہوئی ہوگی، مبہت سے بوک سے مرکے اور بہتوں نے تھنڈی ہوایں اكواكرهان دسه دى، ده فوج جسه يا تلع برجيو أرة ت يقع، شرى فرك أيه مار کے خوت سے رات کے وقت بھاگ گئ - کروٹروں رو بہر کا سازومالان (احدمثاه ابرالی) اور پورب کے سرداروں کے اُتھ لگا جے اعفول نے "بسی تقسيم كرلميا ، لقد وحبس كرسوا تو بخانه اور دوممرا جنگي سامان ناتقي . يل . كهورك ادر اونمط سجاع الدولم دغيره نه اپنے حصے ميں الے اليء ررّاني سيابي جو فقير كف تقع الامال بوسكة، شردَه بالتي كوسوا ونون كاسامان إلا ادر سرتحض كو دوخر دار، بري لن إنفراك كي، سرفض مجولانه مما ماعقا وله

سيد فرمدين مين خان في مريون في تبابي كابراول دور نقشه ييش كيا به المعدودين من كفته شد و مرآن رامردم در ذيل مر إبريد ند ، دتمام مشكرافغانان و من دو ديل مر إبريد ند ، دتمام مشكرافغانان و من در دو بيلد دشجاع الدوله در به اين مردم افقا دند دفارت بمر دع شد و امسباب به حماب به حد برست الشكرا الآور المقام تعاقب بمؤدند بهين كرشب من دوست الزفات باز داشتند دور سنگرايي قدر فعارت بدست خوانين آمركز ياده برخماراست ومردم ديگرايراني د توراني دان من من مدور مرد اين فارت كردن في داد ، خود متعون من من در مردم در كرايراني د توراني دان و مان كرايراني دان در با من در دو تو مان ي فردند دوري اين خواني داد و تو مان ي فردند زوري اين خواني و او دور فراي داراني و امر كردند ، دوري ان خوق صد با مردم مربير مع امپ ، قاده بودول في داخمار نيست كرا چند سال در آن ميدان برسب ، سخوان مردم مرده مزار نان گرشت و كار شمل بود در در ميان توسيك باني بت بناه گر نشند تا دور د زمردم در دان شراغ گرفته و ليست برداي ي درده ي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برداي ي درده ي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برده ي كشتند ايسان برده ي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برده مي كشتند ايسان برست ، درده ي كشتند ايسان برده مي كشتند ايسان برد كشتند ايسان برد كان كشتند ايسان برد كشتند ايسان برد كشتند ايسان برد كشتند ايسان كشتند ايسان برد كشتند ايسان كشتند ايسان كشتند ايسان كشتند ايسان كشتند كشتند ايسان كشتند كشتند ايسان كشتند كشتند ايسان كشتند كش

سله مرتش بخیب الدود می ۱۹ - ۱۹ - کاربر ، مراه یان ب که " تا خران مرخی ریزی بید ن کمی به ی که ایگون کورتی با خده کردا نے شے اور مراس کی خواریت جدا کر ڈواسے نے شے کا میں میں اور و فریب کیک کوکس آن موام افران سیاہ وجر ، فریکا ہ لبتس آ ہرہ ، ، ، ، ، ، ، کمکس جان برسٹدہ درای سی وراہ بدمت زمین و ران ابسیا کی کم کر افران سیاد و مرسی میں مورت را چرشی رسل کو گوسپ ندن وہ وہ است بست شتر برا نبارجنس ، ، کشیرہ کردوند و مرسی مورت را چرشی رسل کو گوسپ ندن وہ وہ است بست شتر برا نبارجنس ، کشیرہ کردوند و مرسی مورت را چرشی رسل کو گوسپ ندن وہ وہ اور کرمیں ایم مرسی مورت وہ وہ اور کرمیں ایم مرسی مورت براس کا رسی رست میں اور اور میں اور کا میں اور اور کرمیں ایم میں اور اور اور کرمیں ایم کرمی کو اور میں مورت وہ اور کرمیں ایم کرمی کو اور کرمیں اور کا میں مورد وہ میں اور دورت کی دورت کا دورت کرمین کو کو کرمین کرمین کا دورت کرمین کو کو کو کرمین کو میں مورد وہ میں اور دورت کرمین کرمین کو کو کرمین کو کرمین منتریم -- " مرسوں کی طافت بھی اور ن بیں کا فور کی طرح اُڈگئی "
مرجادو ثاعظ مرکار نے مکھا ہے کہ " مہارا شریب کو نگر ایسانہ تقاجی بیں صحف آتم ہے

بچھ گئی ہو، مرداردل کی ایک بوری نس ایک ہی معرکہ بیں غائب ہوگئی "
مستاع اس بنگ کے نتائج ہمیت دُور رس تقع بشرطیکہ عن یادشا ہوں بی سے کونی ایسا ہو آجواس نتے منائج اس بنگ کے دررس نتائج کا ذکر کرتے ہوئے

بردنیسر فیلق احرفظای نے کھا ہے کہ

ابران کورکو فراف کے اس تنا کے زمانے میں سٹ اعظم الی بہاری میں ، جنگ بالی پت اور مربوں کے دورکو فراف کے بعد اس میں اور مربوں کے دورکو فراف کے بعد اس میں اور مربوں کے دورکو فراف کے بعد اس کے اور اپنا ادمی جی اجب دہ نہ آیا تو ابرانی نے اس کی والدہ فواب زمیت میل سے اسے کی خط محمود یا جس کا مضمون حسب ذیل مقاد۔

گان غالب ہے کرشا و عالم کو دنی بلانے میں اُسے انگریزوں کے اثر سے فلاصی دلانے کا دار بہناں مقا ، اور احد شاہ احد شاہ اور احد ش

میر کے بیان ہے ایسا معوم ہوتا ہے کہ جنگ بانی بت کے بودجب اجالی سباہ دہا آئی توالی مرتبہ بھراکفوں نے وُٹ ارکا بازار مرکا بازا رام کیا تھا، " دلی بھر آئی " کے عوان سے تیر نے لکھا ہے کہ دہ میں رکھ دن سُبلنا ہوا نہر کے تازہ دیراؤں ہے گزرا ہوتدم پروقا اور عبرت مالی مرتب با تھا ۔ جوں جوں آگے بڑھتا ، جرت بڑھتی گئ، مکاؤں کو شناخت نے کرسکا آبادی .

کا بنہ تھا نہ محارؤں کے آثار ، نہ اُن کے مکیوں کی فیر اِسے از ہرکہ نشاں کردم ، گفتند کہ بیرانیست ، از ہرکہ نشاں کردم ، گفتند کہ بیرانیست از ہرکہ نشاں کردم ، گفتند کہ بیرانیست ؛ از ہرکہ نشاں کردم ، گفتند کہ بیرانیست کھرے گئر میمار نے اور دیوری شکسته ، فالقا بی صوفیوں سے فالی ، خوا بات ، ردوں ہے!

ISLAMIC CALTURE, VOC, XI PP 503-504 & ISLAMIC CALTURE, VOC, XI P 504

يبال سے وہان تك ايك ديران تقائ ووق إ م مرکجا انتاده ديم خشت در پردانه بدد فرد و نتر احوال صاحب فانه نرده بازار تھے جن کا بران کروں ، نربازار کے دہ حسین ارسے ، اب حسن کما ل جے الی . كردك؟ وه يا ران عاشق مراج كدهركة ؟ حسين جوان كذرك ، بيران يارما على كيد . بڑے بڑے می خراب ہو گئے ، گلیاں نا پربرگئیں ، ا درمرطوت وحشت برس رہی تھی ، أنس البيريقا، اكدامستادك رُباع بي الرآن م افناد گزارم يو يو ان طوسس به درم چند انست برجائد ووس گفتم چے خردادی اڑیں ویراز ؟ ﴿ گفتا خراین ست کم انسوس انسوس! الكاهأس محلين أعلاج الهيرز نشا، طبي رياها، شعر يرهناها، عاشقانه زندگی گزارماها، را تون کو آه و زاری کها ،خوش ندون عشق لرد آنا ، ان ( کے حَسن) كى تعریقیں كرتا اوركمبى زىفوں والے (معشوقوں) كے ساتھ رہتا تھا،حسيوں ك پرستش كرنااورايك لمح كے الم بھي اُن سے جدائى ہوتى ترب قرار ہوجا اُ تھا ،محفىل سجآ اعقابه سینون کوبله اعقاء ان کی مهمان داری کرماعقا (ادر بور) زندگی گزارماغها، اب كرن ايسامانوس جيره نظرنه ياجس عدوماتين كرليتا ، كوني معقول اسان مزياياجس كے ياس جابينية ا، اس وحشت إلى بركل سے كل كرديران راستے بر آ كھرا برا اورجرت سے تیابی کے چوڑے ہوئے نشانات دیجیار م، بہت صدم اُسفایا اورعبد کیا کہ اب

ابرال كو والس جايا يراسك

مَ مَيْرِي آبِ بِي - ص ١٣٥ - ١٣٩ - من برائي تفسيل ، ميركي آب بيق - ص ١٣٩٠ . مركز شب بني - ص ١٣٩٠ . مركز شب بنيب الدواد ص ١٣٩ ، خواد كامره ص س المنفى المؤاريخ س ٢١٥ -

سا قراں حدر سیاری استیں میں حداکا فاص مقصد سکھوں کی ہنگام آرائی اور شورسٹس کی روک تھام مرنا تھا، کیوں کہ چھٹے تھنے سے بعدا ہے وک کو واپس جاتے وقت اُسے سکھوں سے ہا تھوں کا فی جانی والی نقصا نات اُ تھا ہے پڑے تھے ، اُسے فعام علی رَزاد جُرُرا می اور طبا طبا نی سے مکھا ہے کہ جب ہند یستان سے سرکشوں نے میدان فالی دکھا تو اس موقع کو فنیمت جان کر اُوٹ مار کشت وخون اور فارت گری شروع کردی ، ان مرکشوں سے امتیصال سے سے بچرشاہ ابران کو ہندوشان آنا بڑا ہے۔

"اس بارجی مثاه درانی مثلغ کے بوایک مشہور دریا ہے ،اس عرف کک آیا اور حقیقت سکھوں کے اعتوں تفصان اُر صاکر واپس بوگیا " کے طباطبان کا بیان ہے کہ ا۔

" ترب بست بزارکس را طعمهٔ شمشرخون آشام ساخت دمنا ی کمیت آن را غیسم عقام الغیوب اصری نی داند برخشیت برد ، بعدازان اطراف دجوا نبش اخته بقت ای مارای آن قواح برداخت " کله مارای آن قواح برداخت " کله مارای آن قواح برداخت " کله

الفوال من معالم المن المن يرمنهو بوكيات الأشاه المال كالمقسود كريزون مع جنك كرنا المراك كو من الأركيون من الأركيون المن المركيون المركون ا

در حقیقت الات ادر سلاماع کے درمیانی المانے بس مث وابراتی این مک کے احقای

کے تیرک آہدیتی س ۱۹۹ - ۱۳۹ - مراع حمینی رقلی) س ۱۱۵ (العند) ۱۱۲ (العند) کے ۱۱۲ (العند) کے ۱۲ (العند) کے فراد دُرائر من ۱۱۱ - ۱۱۳ میراث فرین (اُردور ترتبر) ۱۳۴ می ۱۱۷ - ۲۵ -

 اورديگاندردني اموري مشنول را اور اس سبب بيناب سے معاملت كرملها في كاموقع نها كا اس موقع سے فائده الحفاكر مكھوں في اس علاقے برا بنا تبصر جما ميا در آخر بي الخول من لا توري مي

قبطنر رياعقا الله المادة على المادة ا

شاہ درّانی سکوں کی طاقت کو توڑنا جا ہمانی ، دراس یارے میں اس نے کوشش می کی بھی،
لیکن اُسے اپنے مقصد میں کا میابی حاصل مزہو کی ، مجبور ّا می نے راجا الاسٹگر کوتین لاکھ سالانہ پشکش می وعدے پر میجا ب کا حاکم مفر کر دیا تھا ، کیونکہ ابدا آبی فی نے بنیادت کردی۔ اُن میں سے تفریباً جا رپانچ مزارس بابی ایس میں می تھیں ،
پانچ مزارس بابی اپنے ماک کو واپس جلے گئے ، کیونکہ کچھ دنوں سے انفیں ننخو ایس نہیں لی تھیں ،
اس بنا پر اُن میں ہے اطمینا نی میں گئی تھی ۔ گ

آخری تله ۱۹۷۹ء علی مشاہ ۱۰ اور آب ان نے آخری بارسکھوں پر تملوکیا ، جب وہ کا بل اور لیٹا در کے بابین بہوئیا قراس کی مسیاہ نے بغادت کا پرجم البرادیا ، تمام لاؤلشکروٹ لیا ادر کئی مردار دن کو ترتین کر دیا ، شاہ ابرانی کو تندھار دایس جانا پڑا سے اور سارا بنجا ب سکھوں کے قیصنے میں جدا گیا بھے (باقی)

له تاریخ ست ارفانی د قلی س ۹ ، مونر ، نوارت - س ۲۲ م . خ د نه عامره - ۱۱۲۰ ، ناریخ احد شاه د قلی

ANMAD SHAN OURRANI 318 - Lieby of

مله مام جهال نما ( فلي الم يور) ص ٢٠٠

فلسعم من اسم کے جو دہند اوم کا فسفہ نہیں ہوتا، س کی مثال ایک عبود سے اوہ کی سے و

مرتم كى زيب وزينت عدارا سند بيكن جن بي قدى ، وقداس كاوجودى بنين

قاكرُ صاحبَ مقالات بِرُ حكراً بِ ابِ فلسف يدرى حرر ابنر بوءِ يس ك، مقارت كيدمرنام ما وظررائي

(١) قرآن اورفسفر ٢١) فلسف كياب، (٣) بمنسفركيون برهي فعسف كورشواريان -

چھٹ تقطیع - قیمت مجلد دورویے - مطاکا پتہ بیمکنٹ برکمان اردو با زارجا معمیددی

قسط دوم ، ـ

# جميل ازهاوي عراق كانا ورثياع

زعادی ک مف ورج مقریر آ منعف صدی سے زیادہ طویل دور پیشمل ہے، آساتی سے دوخادین

क्ष्मिद .

مرح تینسیم کی جاسکتی ہے لین سیاسی واجماعی، اس کا مطلب پرنہیں کہ دومرے اور پہلوڈ ل سے اس کا مطانونہیں کیا جاسکنا بگرمیری مرادیہ کراس کا بیشتر حصد ان مے تحت آیا ہے ، اس کی سیاسی شاعری کا آغاز حکومت و عثمانی کی مرح سے بوتا ہے، اس دُور بیں چرتی کے تمام جوب شعرارجس من شوقی، حافظ اور رصائی کے ام فاص طور پر ائے جاسکتے ہیں اس کی مشق میں لکے تھے، رصاوی نے آغازشاب معمانی فلیفرادر ممانواج کی شجاعت دببادری کے کارنا موں پر فخروج ش سے مجر پورخد بات کے ساتھ قنصا کر لکھے ہیں'اس بی عقیدت دو فا داری کے مبزیات کا اظہار ملناہے ، ہروہ ۔ زمان بصحب عن قوم برمتى كاسياس شورع دين بين غبول نبين برانفا، عوام جهالت الداوم مرستى تاريك غارون ين فغلت كى فيندمور ب عقى الركى ين جديد مزى خيالات ، اللي طبقة ك وأولى بن بدرا ہو بچے تھے کیو مکم ترکی فرجی، سیاسی، اور نبی میدان میں اپن شکست کسلیم کر حکا تھا ایران مالات سے بعصین عا، اس کے نزدیک بوجہورمیہ، زادی اور معاشی خوش حال کے جدیدتھورسے استا عا، ترکی ک بستى كادرا صرعلاج نظام حكومت كى تبديلى مي بهال عقايدًا تي مجس اتحادد تركي كيرج ش دردش دماع نوج انوں کمسلسل جدوجہد سےجب ترکی من اصلاحات کا دور شروع موا۔ تواس سے وب زجوا وں من نے خيالات الدنى روشنى كوفردغ بإف كا موقع الا، دوممرى واب عبسال مشزريك قالم كرده عبريداسكول ، نى تقليم، نىڭ تقورات درسنى عالم كى كلىق كے د ملے كاعرب مرزين بى مركز بن رہے ميتے، بين كندانهيں احساس بواكه تهذي اورهي ميدان بي دهكس قدرتيج ره كف بي اس احساس في انهي بي بين اوسا ابده ترکون اوراس نظام سے بیرار ہونے لکے جوان کی عنید توں کامرکز سے رفز رفت س بیزاری نے نفرت كالكي فتياركرني، قوميت كم فرال تعور في ارطل فن كمي شده تقورك كرفت كو مرد ا ذھنوں سے کر درکردیا بلکہ لوگوں کے دماغ میں اس نے سیای تصور نے گیری جڑی بیداکریس دہ شعراء مرضيفة المسلمين كانقرس برنظيس لكھتے تھے دہ اسے ظلم وجركا تكبان سجھنے لكے زهادى نے عبرالحمير ا کی تعربیت بڑے بر درانقا فدیر ک ہے دہ کہتا ہے سہ ٣ وفطك فى الافوالا يستلى وفى الورى يشيع وفى المتاريخ بعدل الديب ذكر

تقابل اعداء السلامت تظهر يودالعلى والمحق انكث كلما هيك عيون المسلمين بأسرهم على بعدهم في الشرق والغرب منظر والا مين بين نظريات كي تديل كي بعد اس نيج ربيني الم سه الهيك عيون المسلمين بأسرهم

تسوس يا نفضى هواها وتعمل م ماهى الدولت، مستبلة وتخفض بالاذلال منكان يعقل فترفع بالاعزاز منكان جاهلا بريرك اشعاري زياره واضح سيامي فكرك ما فقطينة المسلمين كحيثيت يرتنفيد كرما ماس

اس كىسىيا ى بعيرت كارغازه بوتا ب س الى ملك عن فعله ليس م إسأل ه تتعساً لتوم فوصواا مرفسهم فياملكا في ظلم ظل مسرف

ولاالامن موفود ولاهو يعلل الكاعرالمنظوم مث

زهاوی کا تفتیدوں مرسل جرش درتیزی پیدا جوتی کی اس نے والیوں پرشدیدا عمر المات كرف مترون كردية كيونكم ده محدا تقاكريه وك التظم و فسادين بربرك شرك بي بي بس عدم في سمان الخصوص قوات دوجاريقا، اس تنزى نعوايد سعدل دداغ ددنول جين الخ تصدرجس فعوام كوغربت ، اخلاقی اناری ، جهاست كاز كي ار وگرن كود كيل ديا تفا ، اس دور ك مواتی سماج كانتشر برك وروناک الفاظے درایے DNG NIGG پی LONG NIGG مردناک الفاظے درایے میں تھینیا ہے ، وہ وک کی زراعتی برصال ، انتف سیم کرنر نی ، مدیمیا کے فساد در امن دامان کے نفذ ان کا بخزيه كرنے كے بوعثماني حكومت كركسى مدتك معذور تيتے ہوئ مكحت ب-"ان تمام معزر توں كے با وجود م حقیقت جیب بنین کتی کو عثمانی ترک عبالڈین درسیری ملکوں کے مالی شہرت رکھنے واے زرخیر علاقوں كودوار فح كرف ك بعداد رسطان كام ربارسدون ك قابن رب ك بعدت وج بى جابى اور لسمانده رکھاده البخرال مصفعادر الفاؤنيت كاشكاري ، البائي ترتى كى راه معددري ، زهادى ف اس برخون کے شوہمائے ہیں ، وہ پورے حکم س گردہ کو نحاطب کرنے ہوئے کہا ہے سے

لولان صخرجامه ما لا دنو الالستطيع كخلقها الشيطان الآستطيع كخلقها الشيطان الآبات تهتك النسوان توب الحراب فما بما عمران اهل ولاانسا فليا انسان واكلن مالايا حكل الفرتان واكلن مالايا حكل الفرتان

قوم جفالة مالهم من بهرمه سلبوالقبائل مالها بوسائل الميرفقوا من بعد سلب خوائها ويجالمواطن انها لبست بهم هفورة في عينهم لااهلها تاالله ياطمع الولاية عرفتنا

الكلير المنظئ ما١١١ - ١٢١١

زمادی کی تفقید کا بہ ہج دوسر فنظوں میں اور سکے ہوجا آ ہے اس سے ہج میں ٹوارک کی تیزی اور براتی پروا ہوجاتی ہے اس میں بغاوت کی جنگا ریاں بھر کر کر شعلہ بن جاتی ہیں وہ رئم دانسا ن کی جیک ہی انگا ہے لیکن انفاظ کی تم یومیوں سے بھر اویہ ، اہج کے ازراز میں کرختگی پائی جاتی ہے سے

فأ لظلم بيقتلنا والعدل يحيينا عامل برفق رعاياك المساكينا فالبيض ليلك واسودت لبالين زمان جازى الرى فيدالميادينا يأمالك الامرم أمناك يؤدبينا ع تان قى الظلم تخفيفا و تصبى بين ا بامالكا امرهنى الناس فى بىل كا لهوت عنا بااوتيت من دخت أرضاك اناجهلنا كل معرفت ارضاك اناجهلنا كل معرفت ارضاك اناسكتناعى مطالبنا

ديوان الزهاوي ص ۱۲۳

ترک حکومت کا محنت گری اورجرکے خلات متور دنظیں زھا دی نے کھی ہیں ان سے الیموی موری کے حفوق کی ان سے الیموی موری کے دفاع میں خوات کے بارے میں ہدا کے دفاع میں خوات کے بارے میں ہدا ہوگیا نفا اس طرح ان کو کر اس مقام سے ختم ہوگئیں کوہ آزاد قومی حکومت کا خواب ہو گیا نفا اس طرح ان کی ہمدر دیاں پوری حرح اس نظام سے ختم ہوگئیں کوہ آزاد قومی حکومت کا خواب و سیجھنے لگے، زھا وی کے بہاں میں خوال سے بین اور کہیں وانتی طور برطح ہیں ، یہ بات خاص طور برج جو سے خواب ما ندہ صوبہ تھا لیکن توم برسی کے تصورات، خلات

451

سے باطیدنان سے جذبات اور اپن دنیا آپنیلی کرنے کا وصلہ فوری قوت سے وہاں پریابوگیا تھا،

رقماً و کا اپنے معاصر بن میں پہلا شاع ہے جس کے پیاں اپنی ہے بے قرجی، حال پر بے اطمینا فی اور سعتی تعین سے اسے اس درجہ دل جبی اور اتنی شدت سے بائی جاتی ہے اس میران میں وہ اپنے تمام معاصر بن سے آگے تھا،
قرم سے جبت اور رش سے شینتگ کے جذبات اسے اونچا و کا میاب دیکھنے کی آرزوز ماوی کی تمام تظوں
بین کم وہیش موجود ہے بالحقوم "بین وجلة والفرات " این الاوطان" المستنصر مین الم بغواد اس صنعت کی آجی مثالیں ہیں۔
اس صنعت کی آجی مثالیں ہیں۔

ترکن، روسیون اور بیز ناین سے مابین جوجنگ ہوئی اور اس کے نتیج بیں پورے ملکت جمانی
میں جواٹرات مرتب ہوئے یا نخصوص عواق جس درج مما ٹر ہوا اس کو زھا دی مستعد وفظوں میں بیان کرتا ہو
جنگ نے کتنے بچوں کو پتیم بن، یا تھا کہتی عور نوں کے سہاک کٹ گئے تھے اور معاشرہ کا ایک معتقد به
حصترا فعالی دمی سنی افعال میں مبتدا تھا ، زھا وی نے ان بہلو کوں کی عکاسی اپی نظوں میں بڑکودرد انگیز
اوازی کی ہے ۔ اس طرح اس کے محاکماتی شاعری کے نونے بھی سلتے ہیں ، 'ارطمتہ الجندی' اس کی محد ہ
مثل ہے ، یہ فالم بیسے کرزھا وی کی قدرت بیان ، تعویکٹی کی صواحیت ، جذبات کی باکنرگی ووسعت کا
اندازہ ہوتا ہے ایک فاقد کش 'نے نواعورت جس کی جذباتی و ذھئی زندگی کا گلا اُ غائر شباب ہی میں گھوٹ دیا
اندازہ ہوتا ہے ایک فاقد کش 'نے نواعورت جس کی جذباتی و دھنی زندگی کا گلا اُ غائر شباب ہی میں گھوٹ دیا
گیا ہو اس کے احمال سات کہا ہوں گئے دھا تھی اس کی میاب عکاسی کرتا ہے سے

نعتنی المنایا فبل افی اعقبل شقائی وات الموت فیها الافنس یمازجها منهن صاب وختظل به لورتکن استغفی الله تعدل ویا نفس جودی ای ده کردینیل ویا نفس جودی ای ده کردینیل دیوان الزهاوی مرسم

زھادی کے ساسی شاعری کا دوممرا دوربرطانوی اقترارے مشروع ہوتاہے، عالی جنگ کے۔

المال بعداتحاری طاقتوں نے سرق ادسط کا جومعة مجموا کر کہا اس کے نتج میں خواق برطانیہ کے حقہ میں آیا، برطانى تبصنه سے ولوں كوائن ساده لوى كاعلم بوامان كاخيال عناكم عمانى اقتدارك زوال كيد مخريى قيس آزادى كابيغام لايس كالمكن بهت جداس فرير- كابدده جاك بركيا، اس موقع برزهاً وىسيعي باغیار فطرت کی خامیری بلکر سامراجی اقتقار کا استغبال واتیوں کے لئے سخت نتجب کا باعث ہوا-ادرجب اس کو مجلس معارف کا بربنا یا گیا تو دطن پرستوں کے شبہات اور توی ہو کے می اس کا نیتجہ بیمواکہ زعاد کی وطن پرستی شک در سند کی نفارے دیجی جائے لگی اس پرطنز ونشنیت اور برطرت سے تنعید کی اوجی او ہوئی ، ابتک لوگ اس کی آزادی خیال سے اراق تھے گراب دمان سے وفا داری بھی مشکوک ہو تھی۔ یہ زام اس كوم وتدبركا برا أناكني دورتقا أس في إن رباعيات كم مقدمين برازست اس واقع پرروشی دالی اس سے زهاوی برالزال میں جمیت کم ہوجاتی ہے بکرمیرے نزدیک بدمنی بوجاتی ہے دہ مکھتا ہے " یں اپن انفر بردل بی حکومت کی تربیف کرتا تقاا ور ملی اَ زادی کے وعدہ کے بارے میں الگرزو ك وعده كوباردلاتا عنا، ميرى توليف عوام ناخل بون ادرمطالب برخشى كا اظهار كرتے" مزید لکھتا ہے " جب سنداء میں انگریزوں کے خلات بخاوت ہوئی تواس کی بدائجا ی کی بنا پریش رک بہیں ہوا۔ اس سے لوگ اراض ہوئے لیکن اس کے بعد حالات اور فراب ہو گئے ، ممرونسن نے قوم کے نما مُدوں کو جنع کیا اوران کے ساتھ بغدا در کا در استخاص کو بھی بلایا بیں بھی اپنی میں سے تفیا، بی گفتگو سے ، خرین کھڑا ہوا اور قوم مے نمائندوں سے ساتھ ممکل آنادی کے بارے میں اعلان کرا۔ سم کی گفت است ناكام ربى الما كنروں ميں سے چھولوگ كرفت ركيا كا عنين علاوطن كرديا كيا اور كچھولوگ كرفت ست ا بي اليان من بغراد بي س اطبينان من رسع-جب مرمين وكل ما منده موكر آبلنواس ف دعده والديدكة ادر دهمكيان ي دي والمين ف خطئه استقبائيه برُمعانقا اس اليمين نے عنوو درگذركا مطاب بنى كيا كيو كراس نے بغادت كوطا تن كے

ذربيد دبا ياتها، اس في زادى كا وعده كيا " مصد مقدم ديوان لزعادى اس سیاسی افدام سے بھی یہ بہتے مہیں کا لاجا سکتا کہ زھادی سامراجی افتدار سے ایک لمحر سے بھے بھی

وَقَ بِوابِو، چِنا پِذَا مِن كَا انكار وجز بات كَ بُوع بِن منظ كو سائن ركه كواس واقع برغوركيا جائسة واعراقنا كا وزن بي ختم برجالا ہے، پيري عور ق كر برت كلي طبق ف اس كوب عدطون كيا وہ اپنے دشمون اور برخوابوں سے بہت برليتان براكوں كرا اے اپن جان كا نظرہ بركيا تفاا س نے عاجز اكر كوات چور لينے كادراده كيا اس زمانے بين شام تم ما يم كش كا آماجكاه بنا بواعقان كائن اس نے معركا دُخ كيا، اس زمائے كي تفسياتي ذہني مكلينوں كا اظہار وہ ان اشواري كرتا ہے وہ سے

ن ومأنيدغيرت ابمضاع لمقيم فتلك شر البقاع ماطلبت الفراق لولاالدواع اللباب س ۲۴- ۲۲

و اناوالحق في العماق مصاعا إذا جرت البقاع شفاء بأمراح الصباوارض شباب

فقل طال فى دارلموان فعى دى وما كأن لى من طارت وتليب فلم استرح من شامت وحسود تكران من بيض هذاك وسود ومأخيرعيش ليركن برغيب لا- ایمادر کلمی ده کهای سه

اسار حل عن بدن ادر حلت عالف

واخرج من آلی و مالی و مرطبی

وراً بت بها بؤسا و شاهد تنعیم

وکالحت ایاها کا ولیا لیا

وعشت فلم برعز لی العبش ها

اللباب ص ١٥

 نیکی و بری ، عدانت وحقیقت اورانسانی جدد حبرکا تخزیرگرام ، ان منائل پر وه ملمئن بهیں برتا ،

تیرو تشکیک کا شکار رہا ہے دہ شوخیاں بھی گرام اس دور کے اشعار اس قسم کے بخیرہ ممائل پر
مشتل بین اس کی رباعیاں جربری تحدادیں بی انھیں افکار واحما سات کی ترجانی کرت بین ارواح
البوس والشقاد " الاخلاق والمسجایا " الکون والحیاة " الشک ولیقین " کے تحت جبنی بھی
رباعیاں بی ان پراس کے گہرے فلسفیا نہ تفکر کی تجاب ہے ، اس دور کے اشعاری ایک ادر ربحان
رباعیاں بی ان پراس کے گہرے فلسفیا نہ تفکر کی تجاب ہے ، اس دور کے اشعاری ایک ادر ربحان
مایاں طور پرنظرا آناہے دہ عوام کو مؤلی علوم و فنون کی تحصیل پر اُبھا رہا ہے کہونکہ مزب سے اس کے فدنیم
انفس و آفاق کی تشخیر میں سبقت ماسل کے جو دہ مغرق شدیب کے جاندار تقورات کی طوف توج داتا ہے ۔
انفس و آفاق کی تشخیر میں سبقت ماسل ک ہے دہ مغرق دمزب کا مواز نہ بڑے لیا ہے برا یہ میں کرتے ہوئے
ازادی ، مساوات اور نشاط قری پر زور دیتا ہے ، مشرق دمزب کا مواز نہ بڑے لیا ہے برا یہ میں کرتے ہوئے

وطال فى المشمى اقرار و ا دعان لبسعى لبيلغها والشم ق كسيلان فلاطال للغرب فرق الارض سلطان الغرب فيده نشاط خلعت حاجته

۱۱ الغیبیشغله حال ومترب والشی یشغله کمی وایمان النیب عن بنولا اینا نزلوا والشی قالا قلباً اهله ها فا انتالت النیب عن بنولا ا بنا نزلوا والشی قالا قلباً اهله ها فا انتالت اس وقع برفطرتا یه سوال ابه ترا می کمی زهاوی می مکومت که دورس اس نظام مکومت سے فرش نقاء کی شہنشا ہیت مسائل کامل می ؟ اس سلسلیں اس کے اشعاد برزدر تردیدر تی بین، وہ کہتا ہے۔ سے

۱۳ الشعب بالغنيد الثقيل وكبيل للبعض كوخ واطئى ولبعضهم هذايفاجعك الرفالا وذالك في

حتى يكاد إذا تخرك يقعل صرح كما شأء النع يم ممرد شغب ني م وقد اقض المرقل الاومثمال مردد

سىدرباقى سى

### دیارغرب مثابدات تاثرات (۱) سیداحداکبرای

ما عدد كاجري كلنة ير تفاذكرا إلى در الن كد وتت ين اب أنس ير بيها بوالقارميليون كَفْنَوْ بِي، وسيورا عليا توادا والأولى من ونفر يكول استقد بون، كل كلية أيابون ادريبال راندم في من مقم ہوں،آپ سے منا چاہنا ہوں جس وقت آپ کہیں حاصر موجاؤں میں نے موصوت کی کتاب اسلام اِن ودُرُن الْرِيا" بِرُص كُورِيْن اس سي أن ست قوب دا تعث تقاء بي في جوب ديا" بي بير مع دفت رس تشرايت - آيي - مجي ب س ارزن وقي بوگ "الفول ع شكريه اداكيا- اوركفتكونهم مركئ ايندر بي منٹ کے بعد پر دنسیرا سمتر ہینے گئے ، یہ میری ان کی جلی ما قات تھی، رسی طور بر دو نوں طرف سے مرائ پرک ے بعد موصوف نے قالس می گذیگو بشرور کردی جس کا موتور کے اصلام اورزیادہ ترا قبال کی شاعری او دلسن القاء اسسلامي مين في وكيد كايرونيد ومتر أستر أسك بعن بعض فقر عدين وث بكري العقرب. پونکرید میرے دفتر کا دقت مخد دو زور معزز مهر ن وتی اس کا اصاب تقاس سا منتی رود ورز ک جساری البیں وكى اجب راصت ہوئے سے زور مرے دن مخوں فراد مام شب ير ہولى بى موكيا جميس نے يرى نوشى سەمنى ركى دومىرسە دن صب در عير مقرە دخت پرېپونى. درىمدون كانى مىزىد بنے زمب ے بڑے ثربر وفیسر اسمقوی شنبت منص مجرکال واقع سے بو کر افریزی بولوں کے عام مد و كالمعابل كوال والله من بين و يد مد جب يوي كارس مثراب ( DRINK ) كولني لاؤل ؟ فو

المقدص حب فيصات انكاركرديا وركيلون كاعرت لاف كالدرديا ، من في فيال كياكميري وج سايس كرج إلى الكيل ولا "آب ويت يلده بيد ،أس من كلف كا فرورت بيس ما ين وفي ول بلون كان اس كروابير إعنون في مكراتي و سكراب مراب ورسرت كورج كان مرتبين مُرْبَنِين لگايا ہے ، مجھ كواك پرتجب مواا دري نے اس سلمي مرتبر سوالات كے ومعلوم بواكوم مت يي بني بكد بين چيزي جومزن زندگ كمايان خدوخال مجي جاتي بين موصوف كادا من أن سيجي كي اوده نبين بوا ي برونيسرامه ه كالميت اور دوت كفيق كاتوبيلي مع والمن عابى اس واتوب أن كافلاق ادركروار كالحكول يرفش جمادياجوا تدميد مسلسل كاكما تدران كوببت قريب عصوت مواورهوت یں دیکتے سے اور گہرا ہوگیا، تھلوں کے وان کا ایک ایک ایک ایک گار ہے کے بعد کھانا تروع ہوا تو کھانے پرا وراس سے فراعنت كے بعد درانگ روم ميں مين كريم ددنوں ميں دير تكم مفضل فقك بونى اوراس مسبكا مومنوع اسلام ادرهالم اسلام کی مختصف تحریجات مفاء اسی سسارس موسوت نے بتایا کرمال میں بی کم کل وزیرسی مونظر ل وكناول من اسلامى عوم وفنون كا يك. سن يو شقام بواسم اوردهاس ك والركارين بيم القول في ويهاكم كيامي منال دوممال كے لئے وہاں آنا بسند كروں گا،جيبي نے جواب اثبات ميں ديا تو اعوں نے زيرلسب مسكرامث كے ساتھ شكر گذارى كا افہاركيا اورا بحنبى برغاست بوكى اوراسم قدصا حب دومرے دن زغا با دها كم كے ايك ) روائد بوك ، اب بم دونون إيسائل بيدا بوگيا تفاكر خطور كابت برابر جارى ري ادر بم دوزل ایک دوسرے کو این تصابفات اور تھا رہ تا کا ایک ایک تنظیمی جھیجے رہے، اسمتر صاحب نے ونٹران وائیں ہوتے ہی کس کل ونیوری میں برے بدانے کی تحریب شروع کردی اور آخر کارتام رکی رواید کے در ایک میں دو سال کے لئے بحیثیت فیوے مرسے تقرر کا دفری خط پہونے گیا، مرے عزید دو (پرونسسر) نیس احرسا حب نظامی کواطلاع مونی تو اعنون نے علی مدھ سے لکھا تا چیز آپ کے مرتبہ سے اكر بول المراسية وول برونيسر بوكروا القاء يكن بيان ومالم يافتاك سه " تسكين كو مم مد روتين جر ذوي نظر هے " مرت سے بی اور ب جائے اور بغول اکبر الا آبادی تعداک شان و مجھے کا ارمان تقااس سائے

يس نهاس بين كن وتبول كيك كن والمان كا بكا اراده كرنيا ، نيكن بواير كرجب مي اس ملدي مغربي بنكال مے ڈارکڑان پہلا۔ انٹرشن سے وا تواعوں نے بتایا کہ چنکی کنٹر کٹ پر ہوں اس اے بھا کودوبرس كى رخصت بنين لىكى، البنة إلى استعفى ديري مانا بابول وجاسكا بون، فعامري استعفى دين كى بمت مجوبي نهي بوسكتي عتى ، مجيور أول كي حسرت دل بين ره كى اور مي في اسمتوم ماحب كوموزرت كهدى، س موقع براس كا اظهار امناسب بنيس سي كريون تواسمة ساحب في برى سب بى كست ابي مرمی ہیں اور برمان بھی ان کی نظرے گذرتا رہا ہے لیکن میری دو کتا بوں سے وہ زیادہ متاثر معسلوم ہوتے ہیں، مزراول پرمول ما عبیدا سرسندھی اور اُن کے ناقد اور اس کے بعد مسلما و کاع اج زوال اول الذكركتاب جودرهيقت كرك باقاسره تصنيف منين وراك المعنفين كي مطبوع مينين ان چذممنامن كامجوعه عجوي نے قلم برداشته معارت اعظم كدھ كے ايك مضمون كے جوابي لكھ ديے تھے،بدرس سندھ ساگراکاڈی لاہورنے اپنیں مضایین کومیری اجازت سے کیابی مورت میں شائع کردیا۔ اور بھراس کا انگریزی ترجم بھی سانے کرٹال جو گیا ہے ، اگر جدیدیری نظرے اب یک بنیں گذرا، بھال يعجيب بات بكنود ميرك نظري بركما ب صرف ايك مرمرك اورقلم برد الترمضمون كي جذا تسطوكا مجوعم ہے الین اس کے باد جود مندویار ، ے باہر کے علی صلقوں میں میرے تعارت کا ذرایع بڑی عد کے بہی کتابے چائ پردنیسراسمقے ای مور آر کتاب اسلام ان دی درن بسٹری ان دی دولہ عیماس کا وال دياج، اوران كعلاده ولا مرجال مرب الشيال في إين وي تب "الحيكات الاصلاحية وم اكن الشّعامان في الشر ف الاسلاص احديت م كجداول من ال كماب كواسين الكريزى كماول سك ماً خذيس شماركيا ب-

جس من میری کے عالم میں تھا اسے دیجہ کرسخت اضوس ہوتا اور مطاون کی بے حقی پرماتم کرنے کو جی چا ہتا تھا۔

چنا پی ساتھ بی بیری ملک کھ گھ گیا اور ہونی ورٹی بی ایک تقریر کرنے کا بوقع ما قیس نے در دار ب اور ہوگی کو اس طوف توجہ دلائی اور کہا کہ بورب اور امریکہ میں اسلامی و مین ت پرجو کام مورم ہے اور د فال اس مضون کو جو آت دی جات توجہ دلائی اور کہا کہ بورٹ کے بات تو برد گا گا ہے بہ مضون اس محد و تعت ہے ،

دی جاتی ہے افسوس ہے کہ اس او بنورسٹی میں بوسلم یونیورٹ کہ بلاتی ہے بہ مضون اسی قدر ب و تعت ہے ،

اس کے جدو ہو میں نے لکھا " مجو کو میں مورٹ کو تی ہوئی کہ میری برا د از صوا الصح اٹر ایت بنیں ہوئی اور اب اس کے جدو ہون نے آب کو اس شعبہ کو تی اور ان اس شعبہ کو تی اور ان سے بورٹ کی کو بی اور ان کی جو کہ کو تی ہوئی کہ بی بورٹ کو بی کو بی کہ اور ان سے اس سے اور د کی ہوئی کی ہوئی کو بی کہ اور ان میں نے اور میں کو بی کو بی کہ اور ان کی جو بی کو بی کہ اور ان کی کو بی کو بی کہ اور ان کی کو بی کو بی کو بی کو بی کہ اور ان کی کو بی کو بی کو بی کہ اور ان کی کو بی کو کو بی کو بین کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بین کو بی کو بی کو بی کو بین کو بی کو بین کو بی کو بی کو بین کو بی کو بی

مین تو بی ہے خلق میں تیما فسانہ کیا ہے کہتی ہے بھا کو خلق فدا غا مبانہ کیا
جو قوم خودا پی تہذیب درتعافت (دراُس کے بنیادی پس انفاادراس تہذیب کر کھی عناصر کی قدر تھی۔

بہیں بہچا تی ادران کی اہمیت کا کلی اخترات بہیں کر قرہ و فن دوسرز کر نقالی ادر پیردی کے مہارے

ہی نے عزے و منفون کا کو کر مقام حاصل بہیں کر سی، اور براور، مرکمی کی و نیورسٹوں میں جگر کی مستقل شعبہ
د بنیات ( OIVINITY COLLEGE ) کا اہتمام وا نصرام ہادر یو نیوسٹوں کے اطامیں اُن کی وی

اہمیت ہے جو سائن اور آرٹس کے دوسر سشعوں ک ہے جس نیو آرک یو کہیں یو نیوسٹو گیا تو یہ دیکھی کہ

بیران مدگیا کہ یو نیوسٹی کے صدر دروازہ بری بنیایت بی قام ہے جوعبارت کنرہ ہے اس میں کھا ہوا ہے مدیہ

یونیوسٹی قال سے نیس خاک مام کی عقمت قائم کرنے کی خوص سے دجود میں ان گئی اور کی کھائیں

دوسمری یو نیورسٹیوں میں کھی نظرائیں ، دنیا کی موجودہ ترقیا فتہ قومی ا بین غرب ، کیر ، اور ثقافت کے لئے

دوسمری یو نیورسٹیوں میں کھی نظرائیں ، دنیا کی موجودہ ترقیا فتہ قومی ا بین غرب ، کیر ، اور ثقافت کے لئے

میا کھا کردی ہیں ، اُن سے قطع نظر : خود ا ہے کہ سیس دیجے میں عارب برادران وطن این پرائی تہذیب اور

میر کیا گھا کردی ہیں ، اُن سے قطع نظر : خود ا ہے کاسیس دیجے میں این میارت برادران وطن این پرائی تہذیب اور اسے قومی علم و دنون کی ترقی اور و دی کے لئے کیا گھا نہیں کر سے ہیں ؟ اس کا امراز نیج سے کم

بندومولى عوم دفنون بى كمال بيداكرة كعدي فهن إورداع، طريق بود ما غداور فكرو تطرك استباري منددى رے اوريدان يه عالم جواكر مغربي تنه ترب ميں بالكل مزب بوكرائي فردى كو بول كي مررك شي ( SIR ERIC ASHBY ) جوعدها قرك برطانوى مانتشسط ادرا برسليم بير أن كاابك برا فاصلان مقالم الدُيا إورا فرنقيك يونيورسيُون براندن يونيوري كاسكول، تا ورسيل ابندًا فركن استريز كي يسبيني مال مراسم من الع بوالقااس مي النول في التي ييز كارونارويا كريونكم مندومة في ونيوسيسون بي خربب ادرمشرتى علوم و ننون كي قليم برزياده زورنهين ديا كيا اس النان يونيوسينون سے مندوا ورسلان جولوليم إكر بكلے وہ اس ارتح اور فلسف تر متا الر تقصيل كى جري بجروم اورسيما برت ير بيكن وہ خود ای تهدیب اورکلیری قدر دس سے ناآستار ج، بین وج م مندوستان می کرت سے و نورسیاں برلکن اس کے اوجود - جیساکر ادوروشنس ( SHILS نا EDWARD ) نے ابی وال می العادی. יונריבוטית לל ביים ליה (INTELLECTUAL COMMUNITY) בבניים ב נכוול مذكساس وجريب مراسي العافق ادارون كى عدادرينوسيون فالشائى كيركي الراوا بہت ہی کر درطریقہ پردیا ہے! فاض مقاد گارے جہات کی ہوہ مندوستان کے دوبڑے زوں ہندو ادر سلان دونوں سے سے کیساں ہی ہے لیکن شخص بھال، بہار، مداس، بہار مطراور مجرات ادر نوبی محسوس كرسكتا كمير بات مسل أن مح حديث ليم إنة طبقة برزياده صادق أى كاورمند دول بركم ادراس ک وج دی ہے جس کا ذکر کیا گیا ، جو حالت ہے موہے ، گرزیادہ انسوس ، سیا اے کا ہے کہ خود ہم کو اس کا جس ہیں اور احساس ہوت سات مندر پارمیتی ہوئ اُس تیم کے اِنع تظرا زاد کو جس کی ہندیب کی نقالی مرافود النياة بكر كور سكة بين يدالغ نظرا فرا دوه بي جواليشيان ا قوام كي ذمني اورد افي بسمانري وزبول عالى كم اسباب كائمر ع لكارم اوراى بررسيري كررم بن، " تغويرة المعيرة كردال تفو" بہرمال سمقه ماحب کومیرے علی گذھ تے سے جو تو تی ہوئی اس کی ایک دج تربیتی کروہ سکویو نوری ك شوب دينيات كي نظيم حديد ك طرف ايك قدم مجعة تق ادر دومرى دج يري حى كه ،ب يو بمورى ين آن ك بديمرك المال المان بوكا، جائي ده المقاركة دم ، وحب به كوريال من برس بوكة

اور میں اور میں کے تواعد و منوا بطرے مطابات باہر جانے کے لئے رخصت یہے کا بنی دار ہو گیا توا علوں فے دور فید مسلسلہ جنیا نی کی ، گر تجیب بات ہے موصوت مسلسلہ جنیا نی کی ، گر تجیب بات ہے موصوت مسلسلہ علی گر تھ آئے تھے اور بنین دن بیال عظمرے تھے ، ان دوں میں منفد و بار حلوت بی اور خلومت بی اُن سے دیر تک گفتگور ہی ، میکن اعفوں نے اس کا اظہار ہر گرز نہیں کیا کہ میں عنقر میب بلایا جادی گا۔

ماه بون سنتهاء كااكثر حقد مي في منتى صاحب (مولانا عينق الرحن عثماني ) على ساعة حكروتربارا م كذاران دبان على كداعه دابس إيا ففاكه ايك دن الأنك المتصاحب كارجبر ودفط مونزل سع وصول ہوا، کھول کر دیکھا تو اُس پی بڑی مجت آمیز زبان میں ایک برس کے لئے بحیثیت وزائنگ برونمیس ك السينون أف، اسلامك استريز مك كل يونيدس من أف كن بيش كش عى اكرن ديدى ويها الكانس واكثر وسعنجين فان بدووانس جالسلرموج دسقے بين في يخط موموت كرد كھايا، برے نوش موسى اور قرایا "آپ مزدر سے جائے، اس سے فائدہ آپ کواور اُن کو دونوں کو ہی ہوگا،اس سے عسادہ احباب اوركفردالوس نع بعي مشوره يبي دبا وينائي من فالمدكانام في رجات كااراده كرليا ادرادهري اسمتوساحب كران كے مشكريك ساتھ اپنى منظورى كى اطلاع دى جس پراعفوں نے قوزى كارروائى ب ک کر B - O . A . C کمین کو کھے کومیری کا مدور فت کا کرایہ بھے کر دیا اور ادھرس نے رخصت کی درخواست دی ادر فرکورہ یاد مین کولکھ کر استمرے سے جازیس سے رزرود کرالی، اس اثنادیں روائی کے سے جو مروری اوريكى كارروائيال تقيين بين ياسپورث اور وزاكاهل كرنا، رزروبنك، آت اعرياس اجازت مال كرنا، ميد مكواكر بهينة مرشيك اينا وركيرون كاتيارى وغيره يرمب سيني رمبي، يهال على كرهد يونيوري من واج بكركوني تعنس يورب اورامركيه وغيره جا آب تردوننى سے أيك ويره مهند يہلے اور واليي كے بعد دوستوں ك طرف من شاندار باريون اوردعونون كاسد شروع بوجاناهم، نيكن مين اس رداج كوافد قي حيثيت معمعوب اور فرموم مجتما ہوں اور اس کی وج بیائے کہ جانے والے کے جو توشی الی اور وسیع آخرنی ولما احب بى ودان باريول كا انتفام برى مبولت سے كرسكة بين، كردومرے احباب جو إس جينيت كے مالك نہيں اللے خواه ده فلص كنته ي بون، سخت شكل ين مين جات بين ، اگرده دعوت كري توانيس زيربارمونا پشكا

ادر اگرینکری نورل می دل میں اُن کو خفت اور تمرمند گا کا احساس ہوگا، اس کے علاوہ دوسری وج بیہے كيرب وات سي بهل إدران كي بعد صورت م كم كالكالي غذائس كمان وائي ماكم معده كى حالت معیک رہے ، گران دعوتوں کا اثریہ ہوتا ہے کو تعیل دختوع اور مرض غذایس ہیم کھاتے رہے سے معدہ کی مالت فراب ہوجاتی ہے اور طرح طرح کی شکایات پیدا ہوجاتی ہیں ،ان سب سے قطع نظر يرسى سو چنے كى بات الم اس تدرطول ودراز سفرس جانے سے مہلے ہرخص کی طبعی خواہش ہوتی ہے کہ اب روانگی میں جو تقور عبہت دن باتی رہ گئے ہیں وہ گھرس بوی بوں کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ کھا نے پینے میں مرت بوں مرب دوری اس کا موقع نہیں دیتیں ادراس طرح کو یا یے گھرے وکو س کی تعلق اورانی بردنی کا باعث ہوتی ہیں، اس بنا پرمقد دخلص احباب بحد مصررہے گریں نے کسی کے ماں چاری دعو سنہ مجی تبول بہیں کی اور نوش اسلوبی کے ساتھ معذرت کردی ، البتہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی تعیا اجھیل موسائی لے ایک الوداعی پارٹی دین جا ہی میں نے اسے منظور کرلیا، جنائجہ مر وستمبری درمیانی شب میں موسائی کی طرف سے و ترم واجس میں وائس جانسلر بردوائس جانسلر دو مرے حکام یونیوسی اور مختلف شعبوں معز راساتذه اورطلباد ف فركت فرائ كمانے سے فرعنت كے بعد جناب وائس جانسلرماحب ف ازرا وبنده فوازی ایک مختصر تغریر کی اوراس کے جواب میں نے بھی یا نج چومنٹ یونیورسٹی کا تسکریہ اما ميكهاس نے ميرى وفصت منظور كر مجوكواس بين كش من فائده الله نے كا موقع ديا-اس مع بعركبس برفعا ہونی اور میں گھرا گیا، ہوائی جہاز کے سفر میں چر لیس پونڈ تک کا سامان فری نیجانے کی اجازت ہوتی ہے اس میں نے مختصر سامان کے نیاج کیٹروں اور کم اور متبتل تھا، بستر، ولیہ، معابون وفیرہ کا وسوال ہی ہیں کیونکہ يه چيزي عمده سعده مرحكه مها بوتي بين، كآون كا وجوزاه مؤاه بندها ان ين كونى كتاب المي نهين تحرج د إلى لا برري سي موجودة مو البته بوريك المويم كالولاسا تدل الياتقاده ورس مفرس براكرام ده ادر كاركرانات موا، كوكرمزني ز مركى ين استم كرچزكاون تقوري نبي اورعرت بي نبي بكرده وك اسے بیرت داستیاب کی گاہ سے دیکتے ہیں حال نکر حقیقت یہ ب کراس کے بغیرطارت مکل بنیں ہوتی اور كم سه كم يك مسلان ك التي إلكل الزيرسة . مرطرت مامان ورست كيا ، كه ديزيو اوراع ا داقرا

سے بات پریت کی منے ہی روانہ ہو نا تفاادر کچوں سے آئی طویل وت کے لئے جوا ہونے کا پہلاا تفاق تھا۔
اس لئے طبیعت منا ٹرنتی، گرسٹ ٹیس آزادی کے معدقہ یں میرے مربوج قیامت گذری ہے اس نے دمیسٹ بنا دیا ہے اور اب زندگ کا کوئی حادثہ جا دیں معلوم ہوتا، بھر بولانا حالی کا پیٹو کی یاد تھا کہ طبیعت کو ہوگا قلق چند روز بہ جہتے جہلتے بہل جاسے گ

لا يمنعنك خفض العيش في دعي نزوع نفس الى اهل واوطان تلقى بكل بلادٍ ان حللت بها اهلاً باهل وجيرانا بجيران الجيران

اس ال طبیعت كو مجمعا بها كرموكيا، مع بونى و نماز كبعدسي احباب كي دورنت مروع ہوگئ، آخرایرا نمریا اکبیرس جوسواآ تد بے مبعے کے لگ بھاگ دہی جاتی ہے اس سے روانہ ہونے کے لئے اسسسن بہونجاتو یہ دی کھ کر کھے توشی اور کھے ندا متی ہوئی کرمیرے وزیدں کے علادہ یو نیوری کے عمامًا والرين ، ابها منه ورطلبا ورشيرك احباب كاليك برا الجمع الوداع كيف ك لي وإل موجودها اليه وقع برعام دستوريب كف كاجر قال فلال حفرات لائي ذكريس وكرمير عندديك يرطل با بعی غیراخلاتی چیزے اسے اُن لوگوں کے خلوص اور محبت کی تربین ہوتی ہے، بن کو ٹا قابلِ ذکر نظرار د كرنظرا ندازكرديا عِلما هم، اس كي من ام كي انهي لون كان البته قلب اب كسان كعزم عميت دخوص مح اظهار ميرسرا يا تشكروا منان سب ابعن احباب جواسيشن ميرة أسك مقع ده ديلي بهويخ سكف ادرلعبن في وميرك ساته د بلي تك كاسفركيا، ثرين أنى اورمعا نقون اورمسانيون كي بعدي روانها گیارہ نبے کے قریب دلی پہونچکرد فتر برہان بہونچا، شام کے سات نبے تک احباب کی آمدد رفت ادر طاقاً كاسلسله جارى دما ، مولانا حفظ الرحن معاحب مروم سنة تؤخير ميرارمشة بمي تقا، مولانا مفتى عتيق الركن ضا عمانی سے مراکون رمشتہ نہیں ہے گراس تے اوج دی ہے کہ ممتیز ن ایس سے بھایوں سے زیادہ مقع بعانى صفط الرحن كود مناست رخست بون كل كي بسيرة بيرون بوس مصقع الله الأع توقعانى دلى بينج كرية رخم اورم ابوكيا اورسائقي، س حيال في سنانا شروع كرديا كرمغي صاحب مولانا مردم ك بينه وقت

سئيرة النعنان

میروانهان عارش انهان المراب الهان حی منهایت آبل قدر آلیف ی، سی انام الایم منوت انام الوحیند و اسلامی که مرائی می میروانی و یات اور فسر میات نفته و استنباطی ایک فاص سؤب ین کیا گیا ب، ام عظم کے اجبادی انکی توزیا بارہ سو آب سے تمام مالک اسلامی بی تیلیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بڑی بڑی بالشان اسن می سطنوں ہیں ان ہی مرائی قان نواز می سلطنوں ہیں ان ہی مرائی قان نواز می سلطنوں ہیں ان ہی مرائی قان نواز می سلطنوں بی ان ہی مرائی قان نواز می سلطنوں تھے اور بین اسلامی و نیا کا بیشتر حصد ان می مرائی کا پر دب، والی و با الوفالب ان بی کی زیاد و میں بیان کی متحد مرائی می مرائی کا کورون می دائی ہو با الوفالب ان بی کی مرافوں کی زبان ہے ، علامش بی تا مرائی گئی ہو ان میں مرائی الوفال کی کورون کی ترافی میں میں مرائی کی مرافوں کی گئی ہو بیان کی مرافوں کی مرافوں کی مرافوں کی مرافوں کی بیان کی مرافوں کو جو مرافوں کی مرافوں کی مرافوں کی مرافوں کو جو مرافوں کی مرافوں کو جو مرافوں کی مرافوں کو جو مرافوں کو جو مرافوں کی مرافوں کو جو مرافوں کا مرافوں کو مرافوں کو مرافوں کی مرافوں کو جو مرافوں کو جو مرافوں کو جو مرافوں کو مرافوں کو جو مرافوں کو جو مرافوں کو مرافوں کو جو مرافوں کو جو مرافوں کو جو مرافوں کو مرافوں کو

ادبیات،

زات

ا کیسکی بوئی بن نفاوں پر نیندطاری بیداد خود فری - نوابسیده بومشیاری ارکیوں یں ادھی نفاوں سے برحقیقت پر بھا یُوں سے اردی ظلمت کی شہسواری خوابوں کے ایکینے بھرتے بین سے بیجھ کے جذبات کی رکوں سے خون حیات جاری خوابوں کے ایکینے بھرتے بین سے بیجھ کے جذبات کی رکوں سے خون حیات جاری

ا پنے ہی فود شکاری! یامات سے پخساری!

معصوم چانرنی بی دھوکا سراب کا ہے اعساب آرزد پر تشر سا فواب کا ہے بی بیر کے ابو کے اپنے چراغ روش خرب ہوس پر لرزاں سا یہ عذاب کا ہے ناکام تجربوں کا طوف ان ہے تر آ برانقلاب، تامد اک انقلاب کا ہے اول کے بھکاری یہ رات کے بچاری

ان کا نشان تعمت رابی بر الے تارے مرائے بھیرت اول کے اشارے الی اس می یونی کی کے ارب الے اللہ کے اشارے اللہ کی مرح زندگ کو دیجیں تو کیسے دیجیں مورج کی دوستی بی یونی کی کے ارب اللہ کی کارے اللہ کی کوکر خود اپنی منزل منتے ہیں قافلوں پر ان کا دجود باتی " ان کا دم ممامے

موز لیس سے عادی یہ رات کے بچاری

اریک بی دفنا بی تاری نظرے گذرے بی جا ندمورج مقلوج دہ اڑے ابہ اس موری مقلوج دہ اڑے ابہ اس موری مقلوج دہ ارسے اب بی موت انداں کا گفاتیں کی تغیر بردری ہے دہ فرمسیم دندرے امید کی شعاعیں دم آور نے لگی بی تزیر کی بیمبرگذری گے کب ادھرسے بی زندگ یہ بھاری یہ ماری

## تبهرے

مذكره صوفيا مع بناب مد ازموانا اعبازالى قددى القطيع متوسط ، ضخامت ما يصغما مما بت وطباعت بهتر، قیمت مجلد مینده دوب، پتر: سلمان اکبری ۳۰ نیوکای اور منگ موای کارای ه مندورستان بن اسلام كا قدم بهوي آواس عجوي مونيا عدام الم الما المولات اس سريين ك وشر والب انفاس ترسيه الماكركرديا- چائجاس فيرمنعسم مك كاكون خطرايها بني ب جہاں ان بزرگوں کے آثار ومقا بر بڑی تعداد میں موجود نہوں اِسلسلیں بنجاب کو ایک ترت وانتیاز برماصل ہے کرسونیا سے کام کے اس فا فلر کی دومری منزل مندھ کے بعد بنیاب بی تی میں وج ہے کم سندهد کی طرح بدسوم بھی مسلما وں کی نمایاں اکثریت کا صور براا درا سلام تعلیم در مبت سے راے برے مركزيهان قائم برسيء فوشي كابات بوك فامنل مؤلف جوافي ووقر تحقيق وسليق تصنيف كالم مشهور بی صوفیا عے مذھ کا تذکرہ لکھنے کے بعد إدهر متوج بوے اور مری مخت دکا وش کے بورصوفیا مے با ے مالات دسوائے میں بی ایک ضخیم کا ب اعفراب نے مرتب کردی، اس کا بیس تیراؤے (۹۳) بنداد كا تذكره ب، مشابيرواكا برمشًا كى كاخو منفصل اورسبوط اور دومرول كالخنصراورليفون كالمعياتين سطروں میں ہی - میکن منن میں جن بزرگ کا ذکرا تا گیا ہے فاصل مؤلف نے تقریباً ان مب بری معمل اور معلومات وزاحواش مکھے ہیں، اسی طرت یر کتاب بناب کے علادہ دو مسرے علاقوں سے بھی كير صوفيا كے تذكره برشتمل ، وكهو لكما م برى تعتق ورجاميت دليب ورسكفت زبان مي لكمام، اور الرجيس كبين كوامات اورخوارت عادات جيزور كابح ذكرة كياب إرى كابيرايك مورخ كا انداز تكارش مايال سه بنابين جن كذرت عدر فياء مدا موسك ياس فطر كما عدان مفرات كا جوسی را ہے اس کے بیش نظر زرتیم و کا ب کوجا مع تذکرہ نہیں کہاجا سکتا ، نیکن ا تندہ و معقبین اس موحوم پر

المان دلي

کام کی گان کے لئے یہ تا بھی راہ کاکام دی رہے گا، مشروع یں داکھ میر میں المی نے کا مب کا تحارف اوراس کی تاریخ ہے مقال بعق تو اوراس کی تاریخ ہے مقال بعق اشارات کے اعتبارے بجائے خود مغید ہیں ، آخری ما خذی فہرست ہے جو مطبوع دغیر مجاب خود مغید ہیں ، آخری ما خذی فہرست ہے جو مطبوع دغیر مجاب کا اشارات کے اعتبارے بجائے خود مغید ہیں ، آخری ما خذی فہرست ہے جو مطبوع دغیر مجاب کا استحال معدات کے اعتبارے کا دیم قواب کا مصدات ہوگا۔

عبقات رجه مولانامسيدمناظ احسى كيلاني يتقطيع كان ، فنامت وجهم صفات، كمابت طباعت على الدروسُن ، تيمت مجلد درج بنيس، بهذ ب اللجند العلمد رجيل كوره ، حيرراً إد- ١٠٠٠ عمقات معزت شاہ اسمایل شہید کی شہورتصنیف ہے جس یں شاہ معاصب نے فلسفرادرتعونے مسائل دمباحث مثلاً د نسان ك نفسى اورحواس علوم ، أن كاذاح وا تسام ، اعيان ثمامة ، حقائق الكام اسمائ كونيم، مظاهروميد أوجود، وجود كافداع دا قسام، أن كلطالف دمزايا، ما بهاست-ادر ان كا تعين ، كلي ، ايجاب واختيار ، مراتم بنس ، روح كاحتيقت ، مراتب كال ، مقامات تعوف وغيره الن سب پراس درج دتیق وغام مف کام کیا ہے کہ فود اکفوں نے اس کی شرح لکھنے کا بھی ارا وہ کیا تقاجرا پے ک ما بدار مصرد فیتوں کے باعث على بن بنين آسكا ہے، زير تبصره كمآب اس كا اُر دو ترجم ب اور حق يہ ہے كم اس بلندیایه اور دقیق مباحث پرشتل کماب عرجه کامستی مولانا بیلانی سے زیادہ اور کون بوسکتا تھا۔ پھر بڑی بات یہ ہے کوچونکہ یہ ترجرہ اس لے اختار و تداخلِ معناین کے اس عیب سے مبرّا ہے جو اولانا کی ا بی تخریرد س کا خاصر بن گیاہے، ترجم کے علادہ کبیں کہیں تشری ادر معلوماتی حواثی بی من بی سب پر سا ارماب دوق اورابل علم مے لئے اس کما ب ک اشاعت نویرجا نفزاسے کم نہیں ،سین نہایت انسوس کی بات ہے کم کنا ب کما بت اور طماعت کی تعطیوں سے بھر ورب اور لیف امین مقامات پر وعباری کی جاری من بوگئ ہیں، مزورت ہے کم تصیح کے عمل اہتمام وانتظام سے ساتھ اس کودوبارہ شائع کیاجا ہے۔ محص علطانا مراس کے لئے کافی نہیں ہے۔ مكتوبات عبرالحق مرتبه وجليل ماحب قدوال ، تقطيع خورو سنخامت ١٤٨ صنحات

سمآمت وطباعت بہتر تیمیت مجلد مارہ روپے ، پتر مہ کمتبرا اسلوب، کراچی - ۱۸

يتب مولى عبرالى (بابلت أردو) كيوف برك أن خطوط كالجوم ج وادن حفرا نام بي، العضرات بي كاندى مرتبع بها درميرد ، ولانا إوالكام آزاد اليهزعائ وك دوم كل بي احدمولانا حبدالماجد دريابا دى، واكثر عبدالتارصديقى ، فاكر عاجسين ، سيد التى جيت ارباب الم الدمنلاد مى ؛ مولى ماحب كواردد زبان ك ساعة جودالها مرحق تقاية خطوط أس كابهتري مظهرين ، وه كمين مول مسى مالت يں ہوں ، اُرور كوايك لحرك ائے زام رش نہيں كرتے ، جنائ إن خطوط ميں مي وه كہيں اُردود من كا رونا رورے ہیں، کہیں اُردوکے دوستوں کو اُن کی فدمات برا فرس کم رہے ہیں مجی اس اسلامی مشور \_ الدرم اوردد طلب كررم بين كسي مكر زوانون كيمت برهارم بي اوركام كانتشر بنارب بين اكيران خطوط میں ادبی ادر علی موضوعات پرگفتگو بھی ہے اور رائے زنیابی ، حدیث میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ اُس كاحب اور فيض دونوں السرك لئے ہوتے ہيں ،ليكن بابائے أردوكا حب اور مين بوم كى كم ساتھ ہے اُردُوا ورجعت اُردُوك لينها ، فِنَا كِي لَعِمْ خَطُول مِن الْقُول في الْحَمْوص ا فَمَا رِطْبِي مَ مَطَا إِنْ مِضْ لُوكُول معتن ومخت ورنا شاكسة الغافد استمال كئي بي أن كامبي بى أردد كم ساعة أن كاعشق مفرطي ب حقیقت بے ہے کسی مقصدے ساتھ لگا د ہوتوالیا ہو، کام ک دمن اورعشن ددیوا کی ہوتو، س اندانی ہوا م خطوط بمارے فرجوا فوں کوا ورعلی مخصوص کسی تحریب سے وابستہ لوگوں کوضرور بڑ مصفی بیس ان کامطاعم ب صب بن ا موزمجي بوگا اور عبرت انگيز بحي اورادني دعلي اعتبار سے مغيدا درمولومات افز ربي ، شروع بي ان آ مرتمب كا مقدم جس ميں الفوں نے صاحب خطوط كى كمتوب نويسى كى خصوصيات برنا مسلانہ تبھرہ كيا ہے بجائے خود فاصری چیز ہے۔

انگریزی زبان بی اسلام کی هدافت برایک مز زیر بین آدسلم اگریزی زبان بی اسلام کی هدافت برایک مز زیر بین آدسلم اگر مراط سر می منازن کی منازن کی مناز اور بیت اتبی کتاب، محرم خانزان نے اپنے اسلام برکے میں مناقب دور بیر بی بی مناقب بیر مناقب بیر مان ، اردو یا زار ، جا مع میصد ، دیلی منافب بیر مان ، اردو یا زار ، جا مع میصد ، دیلی

# رُ باك

# جلاه اجمادى الاول سمواج مطابق التورسواء شماوم

فهرسط بين

سعيدا حراكبرآبادي 196

191

سكازى كمسائل يردنيسر جوزت مشاخت

ترجمه ازجناب ولوى فضل ارجن مناايم السايل إلى إلى

(عليك) مسلم ونيورسي على كدام

كلها مے رسى رسى ورس ورس آن دوى جناب ولانا مېر محرف بنهآب مالير ولوى ٢٢٢ مآنيه ما نيه كا الكرزي ترجيه

۲۳۲

خاص الفقة: ایک دهنی تعلیی مشنوی

مؤلفه حاجى محررنعتي نتاحي

میر کا مسبای ادر ساجی اول

دو بغته دورهٔ روس کی روندا دسفر

احبيّات: غزل ونيرنگوخيال

بخاب سعادت نظير

401

404

444

(U)

جناب مولا نامغتي عتيق المرحمن صاحب عثما بي

مرتبرات مورانا ابواسطر محدف لدى صاحب

بنابهٔ اکر محد تمرنها مناذب موسید اسلامیدی دلی

تبعرك

#### بنمل للمالتحن التحيي

## نظرات

معنت افسوس سے ارستمبرکو بوری گورمنظ سے مب سے زیادہ سنیران ،سی ،ایس ممرراونیو اورد مي سديق حسن صاحب في اي نك داعي اجل كولبيك كما ادراس دنيات رخصت موسك ، انتقال سے صرف بالخ روز بهديعني كير متبركوع صرك تما زك بعددارالعلوم ندوة العلما وكفتو كيبس انتظاميه كاجلسه تضاء مرفع سے دول مان ت مول ، حسب عادت بڑے نیاک اور گرم جنتی سے لے ، طبسے ، فتنام بریم سے سا ته مسجد ندده بي مغرب كم نما زيره ، با برنكله تورا فم الحرد ن اور دو مرسه حضرات كم ساته وس بيدره من إن بيت كرت رب إدر كيم مونا أعبر الماج رما حب دريا بادى كوائ ما قد كاريم في كرفست مرسية من وقت ويخيف كافي مدرمت ورمش ش بن ش يخداور س إت كاويم وممان ميس م من في كري الباعالية ب وكل يرباع دن كريمان بير . بإكتان يرايك قريع وزيكا انتفال ہوگ افتا اُن ک تعزید کے خواف این بیری ادر این کے ساتھ لا ہور ج رہے ہے، امرات رہو یے کر كسم وغيره كم مراس عن كذرت ك الكم الكم المعلق المسرى ميزك سامن حا كركم في و كما ورجيب سے باسپورٹ کال افسر برکور کی فات بڑھا رہے تھے کہ وقت موجود پہونچا، یک بیک ل کورکت . بوی ور دهر م من زن پر برا برا می در دور از می از من اور عاقب مری سے برواز رحکا تھا۔ إنالله وإنا اليه مراجعين"

مرحوم كالتخليب وعرب كمالات واوصاف كي جامع متى بحومت كم اعلى افسر موسف كيثيت سے بہایت لائن دفایل ،بڑے نیکنام ادر حکومت اور بہلک ددوں کی تکا ہیں معتمراور ق بل احترام تھے مرمعالمين مسركا رى بوياغيرمركارى أن كى ايمان دارى اور ديانت پرسب كا ايمان تقا، نردرت مندول كے ساتھ بمدر دى وعملسارى إور عملاً ان كى امراد واعانت اس تدرعام الديمه كرفنى كم ايك بم يپيشم ہنروروست کاس کرزنرگیں مردر کے اور اس کوت کے بعد اُس کے بچرں کو اپن تربیت میں اے کواور ان كراكاتعيم دااكرمروم فاساينت وشرافت كاجوغ معولى مظامره كيا المعنوك إخراصاب يرفق نبي بإني برار ردبيها موارتخواه بات تهي ميكن اس كااكثر دبيثة حصة غريبول اورضر ورنمند اصحاب بإادارو يرخرچ بنوما عقا، دين دارى كايد عالم عقاكدى برس لم يونيورى على كده كى اكر يديوكونس كي مبررت بينك کے درمیان جب بھی ظہر عصر کی تماز کا وقت آ گا تھا مرح پابندی کے ساتھ نماز اداکرتے تھے ، جدید طبق میں الشركة ففل وكرم سے دين دار لوگوں كى كى بنيى بے بيكن اگر موفت دولايت كى تقيقت تنب كاسوز و كدار ادر نظری پاکبازی ہے تو اس میں کوئی شربہیں کو عال میں اس طبقہ نے دو بزرگ ایسے بدا کئے ہیں جھیں ي كلف ولى اورصاحب باطن ومعرفت كهاما سكمام ، ايك جنوبي مندك واكثر مولوي عبرالحق. اور دومرے برسیرصدین من بردونوں مذاکو پیارے ہوگئے ، گردر تفیقت اسی طرح کے حضرات بی بن کے دم سے ندہمب اور شروت و مجد انسانی کی عزت و آبرد اس زمان میں قائم ہے، اور ان کی پاک وصافت زندگیاں اس خیقت کاروشن ثبوت ہیں کہ جِنفس فکروعل کے استبارے سیااور سی اس بوالے اُس كا دجود سرتا با خير د بركت بو ما ب اينوں كے لئے بھى ادر بغيروں كے لئے بھى، مسلمانوں كے لئے ادرمندور کے لئے بھی، المت کے لئے ادر قوم دوطن کے لئے بھی، مؤست کے لئے ادر عوام کے لئے بھی الم ك صديق من المرتمالي مرف ك بعد مي صديقين وشهدا كانتام ميليل عطا فرائد ، آين إ

اس اشاعت میں اڈیٹر بر ان کے نام مولانا مفتی عین الریمن صاحب عثمانی کادہ خط شائع ہور إی بور ایک محدوث کے بندرہ روزہ سفر روس کے مشاہدات و نام است برشم آسے۔ اس مک کے مقال مام طور پر جو

### جربداسلای فالون ساری کیمالی بروفیسر جوزی شاخت تجرب

از جناب مولوی فضل، رحمن صاحب ایم، اے- ایل، ایل، بی (عنیک) سلم وینوسی علی گدھ

¥

کے بیش کردہ خیالات کوئی تی چیز نہیں ہیں ، وہ کولڈ سیم ( GOLD ZIHER) کا علی وارث ہے اور آئ كمركن خيالات براس في إن عمارت تعيرك ب مردسوت بطالفينسيل استدلال ا درخيال ت كويرزودط يق پہنی کرنےیں وہ کو لڑسیہرے کبیں ، کے ہی نظر آناہے ، گرلڈسیم کو مزبین امادمیث کے داخلی نفتر كابانى بتاياجا آام، يددونل نقد منن الديث كى استنقيد سے بالك مختلف ايك دومرى چيز ب جوعلى اسلام ميداداع ربي ميه ، كولة سيم كاكبنا ففاكر رسول التوسل التوعليد والمهد منسوب احاديث كااكثروبيتر حقة جعلى ب ، احاديث دور نبوى كى چيز نبيس اور ده مذرسول الشرسلى الشيطليه وسلم ك اقوال وافعال ب اس كفيال بين احاديث، نعبى مسائل كورتها كفتلف ترتيب وارمرطون كوظام ركرتى مي ولاسيم كي بعدم ركرونيه ( HURGRONJE ) في إنى اسلاى نقر وقا نون كي تعيقات كى بنيادا منى خيالا ا كوبنايا، شاخت كى بى يورى تحتيق ا درنغة اسلاى كے ارتقا كا تاريخى تصوّر كولڈ سيجر كے مذكورة بالاخيال كا ربین منت من اس کی آب میساکداس کاخودی اعترات م، اگر الاسیمر کے نتا مج فکری ہی تا میدو لاين كرن م الكن شاخت نے كولدسيم كام بيسب ديل اضاف بي كي كي إن ١- احادمة ككاليكي اور دير مجوول كى بهت سى احاديث اليى بي حفول في امام شافني ك بعدرواج با، اس سے سلے ال کا جلن نہیں غذا ، ٢-رسول التنمسلي الترعليه وسلم عدمنسوب قانوني احاد بيث كااكثر عقه ددممري صدى بجري ك افاسطين كراها كيا وه ردايات جوسحاب سنسب كي جاتى بي وضع كماس دورسي كي بهل

ے۔ مسننا مربی کا زبانہ وہ ہےجب اسلامی قانو نی نکردو چیزوں بین عملِ عام اور اموی انتظامی علی سے پیدا ہوا ،

شاخت نے اعادیث بیں لخنے وائی سنت کی طرف امام شافی کا جورویہ ہے اس سے کھنا کی کا لیے اوران شائی اورقا فرنی اعادیث کو قا فرنی اعول اورفقر اسلام کے ارتقا کے جھنے کے لئے استعال کیا، وہ بتاتا ہے کہ امام شافی سے دوصدی پہلے عام مرقب اعول یہ تفاکہ صحابہ قالبین کی روایات کا حوالہ ویا باتا تفاا دران روایات کی تعبیر متعقد فعنی خرب کی زندہ اورایت کی روشنی میں کی جاتی تفقی جس کا افہار اس خرب است شنائی صور فرن میں ایسا جو الفا ، صرف است شنائی صور فرن میں ایسا جو الفا کی رسول الشرعلیہ وسلم کی روایت کا حوالہ دیا جائے ۔ شاخت کہن ہے کہ امام شافعی کا کا زام میں ہے کہ الفوں نے است شنائی کو اصول بنادیا ، خرکورہ عمل سے دہ بندیج بکا شاہے کہ رسول استر صلی الشرعلیہ وسلم سے منسوب روایا ت صحابہ و تا بعین سے منسوب روایا ت صحابہ و تا بعین سے منسوب روایا ت سے وجود اً مثافر ہیں ۔

ان کے فہور کا زمانہ اس کے تزدیک دومری صدی بجری کا نفسعت اول ہے، اس سے خیال میں ان کے وصنع کا مقام فاص طورے واق ہے، اس نے بریمی کہاہے کہ بنتہی قواعداس دورکی یادگار میں ب نقر کو اسى اماديث وروايات كالمكلي بني لاياكيا تها ، علما واسلام ك نزديك فقى ادرقانونى امادميت مصبوط ترین بنیا دوں پر امستوار ہیں ، ان کے خیال یں ان کی جھا ن بھٹاک مبتی عبر وجیدے کی گئی دہ انهين حدوره قابل اعماد قراردي م ، شاخت اس كر برهلات مرع ما ماديث كممتند الن كامنكرا ، وه قانونى اهاديث كومي او صوع عمر آمام ، اس ك نزديك قانونى اهاديث ك وضعى ابتدا دوسمری صدی بجری کے نصعف اول یں بدن ، علما سے اسلام کے نزدیک سنا دُحدیث کا محت دستم کا اكب برامعيار ميكين شاخت ك خيال مي اسنا دمرك ست نا قابل احتمادي، ده كهما م كدامسنادك مكيل احاديث ككالسي مجوعون بي تيسرى صرى بجرى ك نصعت آخري بولى، يه وا تعراور احاديث كى ابتدا ( مزعور شاخت ) دونول چيزي اس ك نزديك اول درج كك كى اسناد كو بايدًا عتبار سے ساقط كرديتي بي ، جنائي شاخت في ملسلة الذبب مك كوبروح كرن كومشش كي ، وه كهماسي ك يه عام بات عنى كر وينكى سندين جس كانام جا إدا عل كرديا-

کیونکو شاخت کے نزدیک نفتہ دورانوی کی بمدادارہ اسی دجہ سے دہ زیرنظ مقالے میں اموی دور اور دُور بر بین جومزی اثرات کے اخذ وجذب کا دُور ہے ما نمت ثابت کرنا ہے اور کیونکہ دہ رہول شر مسلی الشرطیہ وسلم کو سپنی کی جنری جومزی اثرات کے اخذ وجذب کا دُور ہے ما نمت ثابت کرنا ہے اور کیونکہ دہ ترول شر مسلم کی جنری کے بیٹ کے اور اس کے دہ نقط نظر سے انج ترین دور عہد نبوی کو منہیں بلکہ عبد اور اس کی قرار دیتا ہے، شاخت کے اِن خیالات کا برا و واست بیتے ہیں ہے کہ خورت نقہ کا اخذ و مصدر اور اس کی اور قرآن و مدمی یان کے خیالات کا برا و واست بیتے ہیں ہے کہ خورت نقہ کا اخذ و مصدر اور اس کی جبری اماس ایک مترا مرغیر اسلامی چیز قراراتی بیش کردہ نفسورات اور ایس کی جبری اماس ایک مترا مرغیر اسلامی چیز قراراتی ہی جبری اماس ایک مترا دیا جا سکتا گردہ جبا تک ہے جبری کا متن توغیر مستند نہیں قرار دیا جا سکتا گردہ جبا تک عفری فرز مقامل بن کردہ جا تک وافرن اور اس کے اداروں کا تعلق ایک فیری غیر فوٹر عامل بن کردہ جا آب ہے۔

شاخت کی تعیقات اس مفرد منے پر قائم بی رہا مدی بجری کے دوران قانون فرمب سے

داری ست بابررم ۱۰ سے زمب کے دائرے میں دومری صدی بجری میں داخل کیا گیا اور اس کی وجہ اس سے خیال میں بہ ہے کہ خود رسول المعرصل المعرصلية وسلم قانون کو سفير سے مشن سے با ہرك چيز تصور كرفي تھے وه كباب كراب كا مقعد دنياكو قافوني نظام كو ديان تقاء بكاكام صرف اضافي اصلاح تقاء كرستم ير به كر قرأن خود انسانى زندگى كى اس خلات عقل تقسيم كوما في يرا ما ده نهيس جس بيس زندگى ايس ملف ہواروک فانوں یں بی ہو کی ہوجن کا بس میں ایک دومرے سے کولی تعق رہو، قرآن نے انسان کی زندگی کوایک نامال نسیم وصرت کی شکلیں پیش کیا اور اس سے بڑھ کردنیا اور آخرت کو یک روی میں پرودیا، اس نے جتنے بیفمبروں کی تعلیمات بیش کی بیں اُن میں سے ایک کے بارے بر بھی فران ہے پہنیں تایا جاسکا کران کی تعلیماتیں یغیرنطری دونی یائی جاتی ہے۔ اس حقیقت سے اگر بطئ نظر بعی کرلی جاسے تو بھی شاخت کا مذکورہ بالانظر براسلامی فانون کی ماریخ میں ایسے وسیع وع بین طلادکو جم دیا ہے جو سوسال سے زیادہ مرت پر مجملا ہوا ہے، یہ خلا ایک مورخ کے زدی فرب قرب تول نہیں، شاخت کو نور کھی اس خلام کا احماس ہاور اس نے اسے دو جیزول سے بھرنے کی کوشش کی ہے۔ لینی از ندہ روایت الد کسی مزہب کے نقباری س زنرہ روایت ای اجم ع تعبیر جن میں سے ایک کی میٹیت رُوح کی ہے اور دُو سرے کی مالب کی اور اس طرح صرف ایک چیزرہ جاتی ہے بینی ا زندہ روریت الکی محص اس چیزے فرکورہ با مافلاکو کھرنا کوئی کا میاب کوشش قرار نہیں دی جاسکتی اس الزره روایت کی بنیاد کیالتی ؟ شاخت نے اس کی وضاحت نہیں کی، قرآن زاس کی بنیا دبرنہیں سکتا كيزكداس صورت مين نفذ سرى كاماخذ قرآن كوقر ردينا پرك كا ، در سطرح اس كارتكى بتدا زمار زول قرآن بى سے ماندا ير سے گرج شاخت ك مزعومات كے خلاف ہے ، حديث بوى كولتى، سكا مبن قررنبی دیا جا سکتا کیونکریه شاخت کے خیال میں بہت بعد کورضع ہوئی، معاب وتر بعین ک روایا بھی نہیں موسکتیں کیؤ کم ال کا وجود حدیث نبول سے مقدم بھی تا ہم شرخت کے خیال میں اتنا قدیم نبیر کم اسے نقہ اسلامی خباد قرار دیا جاسکے ، اس کے علاوہ ان پڑجی وی وضع کا عمل ہوا ہے . شاخت کے ، شارات پرغور كرف سے معلوم مونا بكراس زنده روايت "كى ال بني داس كے خول برعرب جالميت

کے سم ورواج بین تھیں رواجی فافون کا غلط نام دیاجا آ ہے باس کے ساتھ لعدے مفوصہ علاقوں کے رمم ورواج، شاخت ان دونول كرماكران سے سوسال كاس دورك ف كوجرنا چا بتا ہے جواسينے ناع کے کے اعتبارے دنیا کا مب سے زیادہ منگا مزجز اور انقل بی دورے ہیں بن قوموں کی زندگی بری اخلاتی دنیایس انقلاب آگیا الیے ساجی ادارے ادراضافی نظرے وجودیں آئے جی کانام مک کوئی دہانا تقا، نفورات ادرنظ یا ت کاایک نیاعالم پیدا ہوگیا وہ ضروریں پیش آئیں جو پہلے حاشیۂ خیال بیں بھی رقیس سب کھ بدل گراس کے با دجود شاخت م کویقین ولا آ چا بتاہے کہ اس کمل انقداب کے بعد جنی زندگی میدا ہون اس کے قان فی رج انات کے نقاضول کی تحیل تبل اسلام کے رسم در داج سے اس کمل طریعے پر ہوتی ہی كركي المراسكي عنوان مبوسكا، ساج كا بورا دها كذاوراس بي دورت والى روح توبدل كي كر يعضوجها فانون كمت بي فلوج رما، زندگ ك سارك شعون بن ارتقاء برا مرق ون كاشعه بوانسا زندگ كاايك بهايت اىم شعبها درانساخ زنرگ كرحوانى زندگ سے متازكر ف كاا داره م اس ارتقاء كے اڑات سے میسرمردم رہا، حیات انسانی ہررئ پر تن کرتی رئی کریدرئ موبرس مک برنی روی سے بیگان رہا۔ زندگ کے سارے بہلوچرت انگرنای قن کا مظاہرہ کرتے رہے گرقا ذنی بہلواس الرح تفترارہا، اس بن زندگی کوئی حرکت اور تغیر کی کوئی صلاحیت موسال سے طیل ع صنے مک رونمانه بوسکی ، ایک معنی كے طویل عرصے كى افسردكى كے بعد اس بي يكا يك زنرگى كى لېردور جاتى ہے، زندگى كا بىشعىب مجيرالعقول قوت منوكامظام وكرتاب يايام عنائم عناكرسورت ككون وكت ككسبي بااب يرحال م كرسب كه فاؤن ى النبي السيد و غلب المسيب موما كراسلام إنى شراعيت والنبية ما فرنى برما و اور إينه قا فوتى إدارون ادر نظریات کے لئے مماز برکررہ جانا ہے، انسانی زندگیں وہ انقلاب رُر تا ہے کہ غالب مغلوب محض اور خلوب بميشه كمسك غالب بوجاً أب، قا ذن كم ك تراك كواستعال كياجاً أب، حديثون كانبارك انبار بل دو منت کے ذریعے لگاد نے جاتے ہیں مؤصّد عالم ہویا عامی عوام یں سے ہویا خواص میں سے مرشخص پر قانون كوترن ديني دُهن موار بوجانى ب، موسال بعد ايك دم يعلوم بوالي كتبل اسلام ك جابل رحمد رداج ابناكاره اورازكاررفد بو علي بن وه معاشرك كاخرد رات برى كرف كا قابل بن بنائي

ايك نيا تظام قانون هُرُ ليا عِلَا ب، رات بحرس به انفلاب موعالاب ، فكرونظري به انقلب يسي بها موكيا . زندگی کا ایک علم ایواشعبر کیے ایک سب سے زیادہ ارتقایا فت شعبر بن گیا ، یدما شرقی مجزہ کیے رونما ہوا، شاخت ان یں کے ایک کا جواب نہیں دے باتا، دواس ظار کو برتے یں ناکام ہے۔ ادرسوسال سے بعداس اجا تک انعلاب کی توجیدسے قاصر، منصرت فافون کی ماریخ سے طالب علم بلک عرانیا ےدل میں اوراس کی عمول معلومات رکھنے والے کم کوشاخت کواس چربیں پائ کا احساس موجاتا ہو۔ جہال کے قرآن اور صدیثے کی فزند ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے م محف ان باتر ب كا وجد سے كر قرآن نے بعض مور تو ب می عرب قبل اسلام كے بعض رموم ورواح كي دي كى ( مالا نكه يهرسوم ورواح اكثروبينية محصلي بغيرول اورث و ولى التدريم كانت كم طابق ما م كر حضرت اراً ميم على منينا وعليه العلوة والسّلام كالعليمات كواتيات الصائحات تصبر باوجر دين ارائي كومون ومسح كردين كان يل باقىره كفت تعى) يان دج م كوك فاص مديث موض استداال مين بني مذك جاسكى، يابعن إسانيدين بعن مشترك نام النيكى وجست، ياس بات سے كرسنت كي فيم یں سنت بنوی کے علاوہ تعمل دومرے مفاہیم جی شامل ہیں، یا امام شافی می منت بنوی پر زور دیے کی بنا پر ( شاخت ان سب کو وضع صدیث کے دلائل کے طور براستعال کرتا ہے) یہ بیجن کال بیمیناکہ ترآن برے سے اسلای قانون کی منیا دنہیں اور صدیث سرا سرموضوع ہے تعمیم کے اس اعاقبت اندیش رجحان ادرعا جلام استنتاج كى ادنى مثال بجوشاخت مى كى كردرى نبيس بلكه اكثرو بيشتر جونى مح مستشرتين كاطرؤ الميازي -

اس کے علاوہ شاخت اس بات کا آستی بخش جواب دینے ہے جی قاصر نظر آ باہے کہ اگر صریف دو مرک بجری کی پیدا وارہ اور پوری بہل مدی اس کے وجود سے بیسر بنی ہے قوجل عدیثیں گرانے کا حقیقی محرک کیا بقاء طاہر ہے کہ حجلی عدیثیں گھڑنے کا کیجان اس بات کا کھلا ہموا نبوت ہے کہ عدیث بنوی کولوگ ڈاوزنی اہمیت کا عامل ، وین کا ما فذا ور دین اور قانونی معاملات کے بارے بیں سند سمجھتے رہے تھے ، اگریہ بات تسلیم نہیں کی جو تی تو اعادیث کے وضع کی محقوبت اور اف ویرے ثنا بت کو نا ما مکن ہم جوائے گا، شاخت

اس بارے بیں بھی کوئی اطمینان کیشس بات نہیں کہنا کہ اگریہ بات تیج منبیں کہ مدیث کو پہلے سے مستد سجھاجاآ تھا تو دوسری صدی بجری کی ابتداریں رہ کون سے نے عالات بیدا ہو گئے جفوں سے سے ا ماديث كوسند مجهة كاركان بيداكرديا اوران كوقا فرني الميت عطاكردي، اس كومن الم شافعي كا كارنام قرار ديكرموال كوالانهب جاسكتا، بنيادى موال يهيه كدامام شافني كي زمن بي يه بات كونكم ماكزي بوئ كرصريث قانونى اعتبارت كون اسم چيز بادرات مندك طوريرامتعال كيامامكماي الم مثا في إس رجمان كم محص منا مُندك بي يا بانى ، اكر منا مندك بي تواس رجمان كريس كيا ملى بن اوريك ادركون وجودين آيا وراكر بانى بن تركون عد عالات فانبين اعاديث كو تانونى سنرائے رمجوركيا، اكرامام شائنى ئى نے بېلى مزنبراس كى بناركى تو ده كون سے تاريخى والى جن كربار شاخت كے كہنے مطابق أن كے اوربد ك ارواد ك نقداد ف ان كاس امول كوليم كرليا، الرج حقيقت يرب كرحنى غرب كى إورى ارت قبل تروين واجد تدوين اس بات كى كذبب كرتى كامام شافى كانقط الفراجس طرح كرشاخت في اس كى تبيرى ب،ان كى بعد كم سادك نعباء نے سلیم کیا اور اس طرح یہ آغاذہ حدیث کوسند قرار دیئے جائے کا، یہ اور اس طرح کے كشة بى سوالات بب عن كاشافت كيهان كونى جواب ببيل ملماء

شاخت كے خيالات سخت انتہا ليدان بي ماس كے نظريات كى ترديد خود مزسيان ك شروع بونجی ہے، ایس - وی - گوٹائن ( GOITEIN) نے اپنے مضمون اسلامی قانون کی جم کھڑی " ( THE BIRTH HOUR OF MUSLIM LAW ) مطبوع MUSLIM WORLD علومه نبرا اس ۲۳- ۲۹ یس شاخت کے بنیادی خیالات کی تردمیک ، ده قرآن ک داخل شهادتوں سے يبين نظر إس ينج برمبون المحدد و محد ( رسول المدصلي المترعليه وسلم ) ف وقي الني ك ايك جزء كي هينيت سے قانون کے تصور کومیٹی فرایا اور شراع بت اینی قانون کا تصور قرآن کے زمانے کے بعد کے تغیرات وترقيات كانيتجربنين اس تفوير كاشكيل خود محر (ركول الترصلي الشُرعلية ولم) في فرائ، ويقبل سلام ك ( قرآن سي متصادم بون والي ) عوت دعا دات ك مطابق فيصل صادر كرنا خود آ محفرت كے زمانے ين الإسنديره قرارديا عاچكا عقا "اس ك علاوه يروفيسرايندرس اسكول آ ف اورشيل ايسف الفركين امسيريز في خود القركو تبايك ال كي دوست في جس كانام اس وقت ذبن بي محفوظ نبي، شاخت ك نظريات كى ترديدى ايك كماب مكى ب جوعنقرمين نظره م يرآ ف والى ب-وريفظرمقاكي شاخت فايك جد الك جد الك مندوستان بن أنيسوي مدى يرجباسا ي قانون کو زنرگ کے ختعف گوشوں عے بے دخل کیا جارہ فقاتو اس دقت مندی مسلمانوں کی طرف سے كونى قاص احتجاج اس كے خلاف نبيس موا - ده اس سے بينيتي كا تباہے كرمندوستاني ملا وں ك تبار نے تاون کے سیکوار تصور کو تبول کر نیات، شاخت کا یہ پورا بیان اس کی، فسوسناک ناعلی پردا ات کرائے اس وقت کے سیاس ور مزہبی رجح آیات کا انوازہ لگانے میں اس نے جدبازی سے کام لیا ہے جینفت میر کم يرر وان كرمسلا ول كو كيور عيس والربوع بن يان كرمين مربى وافرني اورماشر في ادارول كالحفظ ہرجائے، بیویں صدی کے رہے ان کی بیراوارہے اس سے پہلے جزوی رعایتی خواہ فافرنی ہوں یا سیاس سلافول کا یاان کی قیادت کا علی نظر زکتیس سنت اله سے پہلے اور بعد میں مجمسلان ایا چھنا ہوا اتتدار إدرا إدرا وابس لينے ك فوال في ادراس كے لئے بندوستدن كم ملافول ك ادر ان میں سے خاص کر مبعد عداء تے اعلیٰ ہما نے پر منظم جد وجہدسیا سی تحریجات کی سکل میسلسل کی ، شاہ عبرالعزیز صاحب سے کے حن کا زماند انیسویں صری کے اوائل کا ہے بیبویں مدی کے راج اول کے اچر کک جوترک موالات کا دورہ عما دی طرف کے ل اس امر کے فنہ وی شا نتے ہوتے رہ کہ مندوستا وارائحرب ہے، ان قبا ویٰ کا مطلب اس کے سوا اور کیا تفاکہ مرطا نری سیاسی اقترار کے بخت مسلمان ا بنے قا وَنى نظام ( شراعیت ) كو تعاماً غير عفوظ يار بابھا اوراس كى حفاظت كے ليے برطا وى اقترار كا تخترات دیناضروری جحتاتها، شاه عبرالوزین مجدسیداحدشهید ومولانا امع عل شهیدات برطانی انتدارے خوات اور شراحیت کے تعفظ کے سے جان کی بازی نگادی ، صارق بور اور سینے ك تخريجات س ك يب وصع بذك على ربي ، اكرشاضت نے و بليو ، وبليو - بنظرى تا سبى ويكول برقى، يا جمع في نيسرى ك سركز شت كاللياتى كامط لعدكردا بوناتواس المي طرح معلوم

ہوجا آا کہ داؤ پر کیا چزائی ہوئی تھی، اورسل ن کیا جا ہتا تھا، اس کے بعد دایوبندی تحریک علی دی ایک مسلسل جروجیرے ، برق نوی اقت دارکے خلات جس میں غالب نامہ اور رکشی خطوط سمجی کھے موجود ہے منا المام كالمركب تركب موالات ده زبردست اختجاج تفاجر مسلمانوں نے مترادیت كى تحفظ كے الع سنگينوں كے سامے يس كيا، اس سب كے با دجودير كبناكداس كے فلات كولى قابل ذكرا حجاج نہيں برا-اوربندوس في مسل فرل في الن ك قيادت في سيكورقا فون ك تصور كر قبول كرديا، برى · عجببی بات ہے ۔

ان فاموں کے اوجود شاخت کا برجائزہ ہایت دل چیپ اور معلوماتی ہے، شاخت کا پر کہنا مریخددبسندی ورائے عامری بیشت بناہی علی نہیں باکل جمعے، مسلمان مالک میں جہاں ہی بر مجدول نا فوانین نا فذہوے ہیں بزور شمشیر ہوئے ہیں جس کا نیتجہ یہ ہے کہ ایک فیرمختم کشمکش برسراتندار طبقة اورمسلم عوام بي بريدا بوكئ ب مسلم وام ك بريمي حق بجانب ب أن ك عبذيات واصامات كومركان پرايك قوانين لادے كا الحام و مغرب بي كا است طرست بين اس كے علاوہ اور بوكئي كياسكتا ہے، اس بائي شمكش في عوام اور حكومت كى اليي بہترین صلاحیتوں کوممردف کررکھا ہے جو اگرتعمراتی کا موں میں صرف ہوتی تربہت بہترنا کے بيداكرين، بماري وسي وك باكستان في وربه ما دكري اس دا فاكتمكش سيس لين ك بجا مے فودا ہے بیال عالی قوالین کی صلاح کے نام سے استمکش کو اہنے سرمند روایا۔ افسوس اس بات کاہے کہ اس مسیدے کو علی سطح پر سجھنے اور مخلصانہ طورست علی کرنے سمے بجائے سیاسی بنالیا جاآ ہے جس کی آرمیں فعلف سیاس گروہ حصول قت کے اے رستر کسٹی کرتے ہیں ، امس مستلے کاحل جرسلم عوام مے نزدیم بھی قابل بھول ہواس کے بنیز بین کل سکت کہ پُری آج اور جردجبدے سات الے افراد تیار کرنے کی وسٹس کی جائے ہوعمر جدیدے تقا سنوں کا پورا حساس رکھنے کے ساتھ جریرتا ٹونی نفا ہوں در نقرا سلام پر ابراء عبور رکھتے ہوں اور اس می فکر و لفرا در مو مثانہ كرداركيمي مالك جول -

اده کھیے وصے ہے ہنددستان میں جی یہ دیجان برعدا ہدا معلوم ہوتا ہے کومسلان ل يرسن لاس تبديليان كى جايس ، حكومت كى طرق يه خيال طاهر كماكيا كدايك السيكيش كاتقركيا جا جواس بارے مسفارشات بیش کرے، ادھرمہاراشرکی مبلی مسلان کے ایک اللی فرقے سے تعلق ركھتے والے ايك صاحب كى جانب سے ايك بن كيا ہى جا چكا ہے مسلما ذركے يداحماً بجانبين كران كيرسنل لايس اليي تبديليا تجفيس ان كاخرب ادر وده ما بدر تر الم الم الله الله ان سے دیمب میں وافلت ہیں، ہندوستان میں اس طرح کے تغیرات کا لازی عتجہ یہ ہوگا کہ اقلیت ادر اکثریت یں ایک اورنی کشمکش اُعظمر ی ہوگی جوکسی طرح بھی مناسب بنیں، اس سے علادہ سلم عوام كے يه خدشا ت بھى بے بنيا دنيس كر اگر اس طرح كى تبديلياں ہوتى بي تو دہ بجائے فقراسلامى ک روشنی میں ہونے کے کہیں ہندو توانین کے زیرِ اڑنہ ہوں جیسے کرمزدوعداراضی تورمیث کے تما ذن برواضح اثرات ہندو تو انین کے محرک ہوتے ہیں کہ اس میں عورت کو بھر نہایت محقوص عالات کے درا ثنت سے قطعی محروم کردیا گیا ہے، شاخت کے اس مقالے سے مندوستان اور پاکستا ے ان حضرات کو جو اسلامی قانون میں تغرو تبدل کے مشلے سے دل حبی رکھتے ہیں اس مستلے کی فوعیت، اس کے منہاج اور اس سے بیدا شدہ نتائج کے بارے یں مین معلومات عصل ہوں گی ، چندالفا طلعن اصطلاحات على بارسين كمنا فامناسب ندمول سك، ممن الدرزم، كا ترجم تحددلبندى كيام، بعض دجره كى بنايراس كا تزجم مرت تجدد مكريا مناسب بنيي معلوم بوا-ا ما دُرزم ا درال عيسان دينيات كامطلاحب جيمستشرتين في اسلام محسليكي بي المال كرنا شروع كرديا هج، بردك شنث، اينكليكن اورردمن كيتهو لك تينون كليسا دُن بن إس كا مفهوم مختلف ہے ، پردنسٹنٹ کلیسا کے سلسلے یں ا مدنزم اس عصری تحریک کانام ہے جوبائل كمطالع اورسيى عفيدك كالرائخ برجدية تنفيدى طريقون كالطباق كم بيتجين أبحرى إادر جو عیسان خرمب کے تاریخ عقا ندوا ذعا نات مے با سے اس کے روحانی اوراخلاتی بہلور زمایدہ زور دیت ہے، اینگلیکن کلیسایں ما درزم سے ماصول مرادے کجدید تحقیقات علیم ادر انکشافات بول

کون از مربب بربر ناممکن ہے، سب عیسائیت کے اسای حقائی کی نقدین وہائیدکرتے ہیں،
صرورت صرف اس امرک ہے کہ کلیساان حقائی کو بدرے آنے دالے تہذیب مولوں کی متعمل زبان
میں سرکاری طور سے دوبارہ بیان کردے بحیفیت ایک سے عیسا لئے ہرایک کے ذعب لازی ہے کہ
ایسے عقائد اور اصولول کو ترک کردے جفیس جریرا نکشا فات نے غلط ثابت کردیا ہے، یہ اصول
ایسے عقائد اور اصولول کو ترک کردے جفیس جریرا نکشا فات نے غلط ثابت کردیا ہے، یہ اصول
ایسے عقائد اور اصولول کو ترک کردے جفیس جریرا نکشا فات نے غلط ثابت کو دوری اس اصول
ایسے عقائد اور جانات کا دوری اس اصول بھا جانا ہے، اور جی تقائد اور جانات کے مجوع
کا دیوں میں متنت ہے۔ دوئن کی تقود ک کلیسائی الزیزم سے مطلب ان منابج اور جانات کے مجوع
سے ہے جو سی جفی تا سانی، معذرت فوالج نہ ذہی الربیر، عقائد اور نات کی اور نیسائن فلک اور تنقیدی
میدانوں میں کا دفرا بیں اور جن کا مقصد یہ ہے کہ کلیسا کی تعلیمات کو جدید سائن فلک اور تنقیدی
تقینیات سے ہم آ ہنگ کیا جائے۔

ینام بوپ بات در اور ۱۹۱۶ کا ۱۹۱۹ کا از راه طنز دیا، وه اس رهان کے محنت ظاف تف کر میں اسلام بوب داخلات کے بارے بیں بجائے کی بیسا کی سند کے خالص داخلی رجی انات کو میں اربتا باجا ہے ، اسلام کے بارے بیں جب بدلفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مستشرقین کا مغہوم دو من کیتھو لک کلیسا کے مغہوم سے قریب نزمون اہم والے کا مطلب ماڈرزیم سے اُن رجی انات کا مجموع برتا ہے جو مخر بی اثرات کے مخت اسلام کے مختلف شعبوں میں وہ تبدیلیاں لا ناچاہتے ہیں جو مخربیں پسندیده اثرات کے مخت اسلام کے مختلف شعبوں میں وہ تبدیلیاں لا ناچاہتے ہیں جو مخرب بی پسندیده قرار دی جائی ہیں ، اس مغہوم کے لحاظ سے اسلام کے ماتھ یہ لفظ لبطور ایک معنت کے بڑا عجیب معلوم بونا ہے اسلام کے ماتھ یہ لفظ لبطور ایک معنت کے بڑا عجیب معلوم بونا ہے اسلام کے الفاظ مسلمان کا ذہن قبول منہیں کر رہا یہ اس کا اور کہ جنبی معلوم بونا ہے اسلام کے الفاظ مسلمان کا ذہن قبول منہیں کر رہا یہ اس کا کا ور کہ جمال میں کا دور کی مقبوم بھر سکتے ہیں ہے کہ دو کتر دلیسندی کا اسلامی ہونا ہمارے نزد کے دیسے بھی محل نظر ہے ، بہرعال اس کا جومفوم ہم نے سکتے ہیں ہو جو مزب کے اثرات کے نتیجے میں مسل فوں ہیں راہ باگئی ہے۔ بہر بان کا منہ مسلسل ڈال دیا گیا ہے ترب بیان کا منہ مسلسل ڈال دیا گیا ہے ترب بیان کو الوں کے منبروں میں نیم میں میں نیمسلسل میں ہیں۔

### جدید اسلامی قانون سازی کے مت کیل

جدیداسای فانون سازی می اسسای تجددلیدی یا بالفاظ دیگراسلام کے فکرجدید کاایم ترین میسی ایم ایک فاصا ایم مظیر مزدر ب بشک میسی می ایک فاصا ایم مظیر مزدر ب بشک میرے اس مقالے کامقند مذکور و یا لاحورت حالی معنویت پر روشی ڈالڈا ب جے سیح طور پہلے میں کے لئے تاریخ کی رہ نمائی ناگز بر ب ، یہ ایک احولی تقیقت ہے کہ نقد اسلامی کے عصری دور کے حالیسر احوال وظووت اس کے اولین دور کے احوال وظووت اس کے اولین دور کے احوال وظووت کے بالکل متوازی ہیں ، وہ مسائل جن سے اس و

مه يمقاد اس موعوع برميرت، زه نري عمرا در خون اطلاعات كمعل في يه. ك اسراى قا وَن تجرد كا ج رُوه اجمالي طور ع الم ور ل ( MORAND) غ اين تسيف ETUDES DF SALDIO DE DROIT MUSULMAN ET DE DROIT GOUTUMIER BERBERE בינט עי נשונה לא משולת) ולבת מיון שי שי בי בי בי אין אל שור בי אין אל שור בי אין אל שור בי אין בי מיום בי عِيزه إور كالفيس ك ساه رئ ورفع مست تقل سرمنو كم شاخت في رساله DER ISLAM AGYPTEN ر شربعیت اوق نون مصرمدیری) ین بچا باد ای کاایک اختصاری بی مست و کست L'EVOLUTION MODERNE DU DROIT MUSULMAN EN EGYPTE JE TOUD (معرب اسلای قال کاجدیدارتد را کے عمر سے Mélanges Maspèro اال قاہرہ (مشرق الربات كافرنسيسى داره ) ١٩٣٥ - ١٠ ٢٣٠ - ٢٢٣ يرفيق موا مزيرد يحي شكرى كردى ( CARDAHI ) كالعنمون الكينكون من تيم من فرز رت كا نفوز : السين تنفى قانون " LES INFILT RAT IONS ) OCCIDENTALES DANS UN DOMAINE RESERVEILE STATUT PERSONNEL ( باقى صفرة كذه ما الرير) MUSULMAN)

مسلان قانون دان بیخ آزمان کررہے بین ان مسائل کے مشاب بیر جن سے اُن کے بزرگوں وا امسلام کی بہلی دوصد یوں بین ساتویں اور آنھویں صدی میسوی میں واسط پڑج کا ہے، اسلام کی قدامت پرستی

(איים של של של ביו ביות ביות ביות ונית ביות ונית ביות ונית של או איים של אוים של איים של איים של איים של אוים של אוים של אוים של אוים אוים של אוים אוים של א

DU DROIT COMPARÉ ... EN L'HONNEUR D'ÉDOUARD LAMBERT)

: (Bousquer) & 1. 5-1-3. -1 44. - 4.4 'ii '1980 UZ.

ושוטפונטות ביושוש אילישונ DE SON בד DE SON וישוטפונטות ביושטוש חום Du DROIT MUSULMAN ET DE SON

MI '49 1979 JA APPLICATION EFFECTIVE DANS LE MONDE)

يرامرب عشية سعت ميكري ارين - ايندرس ( ANDERSON ) في سبت مناين " ذ أول شرويت يرخي تبريان

MUSLIN WORLD MY-1- RECENT DEVELOPMENTS IN SHARIAH LAW

( مجلری لم اسلامی) - ۱۹۵ - ۱۵ ادرا ب دومرت ما معقالات (نیزاین کتاب، سلای درودنیا می مدیدی

ISLAMIC LAW IN THE MODERN WORLD يوبارك 1949) ين الج بيترول كسالما

سے برابر لاپروان برتی ہے ، اس کے مقالات اگر جہ جدند فرن ساز الد ، ت کے نفسس و فروں کی حیثیت سے

معنيدي المام زيرنظرمقالي بي معنف كوس بيهوكا على لدي اليا الماسية والوص مرارات

INTORNO ALLA MIDERNA D'EMILIA) المعرفيل ( D'EMILIA ) المعرفيل

ATTIVITA LEGISLATIVA DI ALDUNI PARSI MUSULMANI NEL CAMPO

DRITTO PRIVATO (شخصى دائوك ين اسلاى مى مكسير مديد تا ون سازار تركيات)

תלינת אל ORIENTE MODERN (מתני בין) בער מיין ויים- ויין איטוא

مزيد بك جوزت ثاخت : ESQUISSE D'UNE HISTOIPE OU DROIT : حزيد بك

جس کے بارے یں بڑی مبالذ آرائ سے کام بی گیاہ اس صورت عال کا ذمردار قرار دینا سی منبی ، حقیقت بیدے کہ بارہ سوسال کے طویل وقف کے بعد صرف اس وقت الی صورت مال انودار ہوئی ہے۔ جواس صورت مال سے بڑی تربی ما نمت رکھتی ہے جس میں اسلامی قانون بہلی دفع وجود میں آیا اور بروان چڑھاتھا، ایک نسل ہے کم عرصے کی مرتب میں اسلامی قانون نے ہمیں ایک ایسا نا در موقع فرام کیا ہے کہ بزارسال سے زیادہ قدامت رکھنے دالے ایک ادار سیس ایک فرحوقع نی تبدی کامشاہرہ کرسیس بچنا کچنہ اس مقالے کا موخوع اپنے اندرصرف علی ای دل جسی کا سامان ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ ان مسل ن ڈاؤن داو ك الع بعى بنيادى ادر على الميست كا حامل م جيفين اسلامي مالك ك قوانين كي آئده تبد لميون برمنعفة مساعی ک روشنی میں میصلے مسا در کرنے ک دعوت دی جائے گی یادی جا چکی ہے، جتنے موحوع طریقے سے ادرس دررگهری نظرسے وہ اسسامی قانوں کی ایتدا اور اس کی ارتخ کا مطالعہ کریں گے اس میں بیس نے باب کا امنا فرکرنے مسلسلے میں ان کی کوسٹسٹیں اس قدر کا میاب اور اتن ہی تمین قرار دی جائیں گئ مختصرانفاظيس يركها عاسكتاب كراسسان فاؤن كاجوبرى موادا بن ال ك اعتبارے قرائی توكياا مسلامي منبي ، براسلاى قا أون أس د نت بناجب اس پرفقد اسلام مح احكام تمسركا اجراء ادرانطبان کیاگیا- فغزاملای نے اپنا بنیا دی رحمان قرآن سے اخرکیا، اسے رقی دی اور پر یہ جمیل کو بہونیایا ادراس طرح ایک ایسے دصرت بخش اصول کینین کجس فی تعد العنا صرے ایک ناقاب بیز محوع كوايك عديم النظير كجان ومراوط مطهرين تبديل كرديا-

"ارتخ اسلام کی بہی دو صدیوں میں نفذ اسل ی نے ایسے تقررات اورا داروں کا ایک مرکزی فرجلی کی اجن کا قدم قرآن کے مند رجات ہی نہیں بعکہ اس کے مقتصنیات وصفرات ہے جی کہیں آگے تھا لیکن جے مسلانوں نے بیٹ اس کے مقالیکن جے مسلانوں نے بیٹ اس کے مقالیکن جے مسلانوں نے بیٹ اس کے مقالیکن جی مسلانوں نے بیٹ اس کے مقالیک عضا اور آج بی بعض ایسے بیرونی عضا صرکح جی شہروع بی افذو جذب کے ایک فیر مخاط سے عل کے تحت اس بی داخل کرنیا گیا تھا ، لیدیں اس لیے فاری کردیا گیا کہ اور آج میں نہ کھا تے تھے لیے ان مختلف الاصل عنا صرز جھیں فاری کردیا گیا کہ دو فقہ کے مرکزی اسلامی مغز سے میل نہ کھا تے تھے لیے ان مختلف الاصل عنا صرز جھیں

له قديم اسلامي قانون ير بيروني عناصر كم مونوع برير عنقالات ديكي بومندرج ذيل رسالون يل يحيد بين :-

نعة اسلای نے بول کرنیا مرکزی مغز نے ایک انتہائی طا تور انہمنا ع بل کیا ،ان کے رگ در پیشے میں اسلامی رُوح دورُا دی، حتی که اب پرمشنها خت کرناکه ده عناصر بیر دنی بی اس دقت یک قریب قریب المكن إجب ككرمها يت عيق اري كليل اور تجزية المام مدياجات، فارجى هناصر بداملامي مغزك اس انهضائ لوائية وجودك اعتبار الائ فانون كاس بالادى اورقة بالهفام تقدم زمانی حاصل ہے جواسلامی قانون کوعمل پر خوبی مثال کی حیثیت سے اس کے بدیمی مال میں جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشرے سے علیدہ ہوگے۔

عمل برنظري كانهمناى قرت كامطام وازمة وسطى ادراس كم بعد كادوارس مختلف طرقيك سے ہوا۔سب سے پہلے اس طرح کوعل و دین سے استقص ( نظریتے اورعل میں مطا بقت منہونا ) کو مسوس کیاجس نے ایک طرت تو موامد سے خواب سے خراب متے ہوتے چلے جائے (ضاد الزان) مے بقین کوجم دیا اور دوممری طرت اسے مرورت مکامول بیدا ہوا۔ جس سے پیش تظر مسلانوں کے ذہے یہ بات دائری مدر ہی تھی کہ خزیمی قانون کے قواعد دوخوا بطرکی نفط بلغظ پابندی کریں اعصر امر ين اس احول كاسب من ول تبهد مظامره عبد الرزاق السَّنَّهُ وُرِي كَا ب من عبر الرزاق السَّنَّهُ وُرِي كَا ب من عبر السنان في طلامت كادارك كواس معلى ارتقاء كويتي نظر كحق بوك ايك السامنظم ومرتب وهاني دياجا إى جو خود خلافت كي تطريب سيمستنبط كياكيا ب- حالا كم خلافت كي تقلي نظري كم المتارس بيلي إنقاء قطعی مختلف خطوط پر بواسی، بربهت بی معنی خیز بات بے رجیسا کو عنقریب معلی بوگایبی مصنعت اسلامی (بایم موگزمشته) J.COMPARATIVE LEGISLATION (کارتفتین تقالی) ۱۹۵۰ نیرسی ص ۹-۱۱ (طبح كر مع بعض امنافات Mamoires De L'AGADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE ( بين الاتوائ لبر قا وق تقالي يا دوائستين ) iii/ ام وم عه ١٩١٥ المعدادا)

و CONVEGNO" VOLTA" مذكوره مقالات ك والول كوم ما حظر كيا جاسة -اله اس کے بارے یں دیکھتے یرا فول بالا" فاک " ( Esquisse ) المانت) لا CALIFAT ملانت) ليرس ١٩٢٩

قا فن تجدد لیسندی کا بھی علم مدارید ، نظریے کے نمورہ رخان کا دومرا بہویہ ہے کمل کے سلسلہ میں اليي متعدد كوسسيس لمي بين جن كالمطيح نظريه عقباككسى خاص دور كے حالات كے بيش نظرا سلام ك مربى تا فرن ومكن حدّ ك زياده ت زياده نا فذكيا عاسك ، اكرج ان ومشعشون م برآ مربوف وال نما يخ خالص اسلامی فانون کے نقط نظر سے کرو بیشتر نا قابل تبول تھے، احتساب، ور لنظر فی مظالم کے ردائے اگرجہ فالص نظری اعتبارے متبول رہے، ما ہم دونوں ہمیشہ نظریے ادر مل کی درمیانی حدیر دمگانے ہی رہے، دور آ نرکے الی قانون نے جیسا کرآ کے جل کریم واضح کریں گے ، مغرب کے عُرقی اداروں کو تعسیر نيصلكن اندازي تسليم رتم بوسكان برابا اقتدار جان كومشش كاع، دومرى مدى بجرى ك ابتدائى ست فالص ترين نظرية مك الم مسسس اس بات كى ضرورت محسوس كى مي كممل والتى كوشانى تظریے سے مطابقت دی جا سے ، اس چیزنے حیال ، یعن ان تدا سرے وسیع سر مجروجم دیا جن کے ذریعے فرنقین معاملہ پررے طور برقا وی دارے میں رہے ہوئے ان تماع کو مال کرسکتے تھے ہو، گرم اس زانے کی معاشی حالت کے پیش نظرب ندیرہ قرارد ہے جا جگے تھے تا ہمانی موجودہ شکل نظریات ن كندديك فابل تبول منهوسكة تصيفه شردع شردع مردع من حييل كالميشيت صرف ال تدابر كالخرجن ك ذريع تخارت بيشه لوك تحريم كى مبعن تكليف دوصور ون عن مح تكلف كراسة بيداكر لية ته . نر ما دہ عرصہ مذکر را مقاکہ فود علماء دین نے اس طرح کے تھیوئے چھو کے ممکل فقیمی شر باروں کی تحیق شروع كردى، اور فريقين معالم كوان كاستعال ك بارى يس متورك بى دينے لكے، فربى قانون كانفام اپی مصطلح تعربین کے لحاظ ہے، کم از کم جہاں مک، س کے اجمال فاکے کا تعلق ہاس صورت حال کے

له يعيل براريم عن ديجة: خَصّان (هينوور١٩٢٣) ابرماتم قزوي (هينوور١٩٢٣) الد محربن من سنيان (اسپنرگ ١٩٣٠) كى يرى اير شكى بولى لقد يف - نيز ميرى مقالات مطبود مجله DER /SLAM بسر وا ۱۹۲۲ الله - ۲۳۲ DER /SLAM مبد ۲۲ ، ۱۹۲۵ (الاسل) عبد المانيل . درنجر REVUE AFR.CAINE ( افراقي جائزه ) جد ۹۱ ، ۱۹۵۳ ، ۱۹۵۳ وابدم

مرين ديل . مرين ديل بيدا بونے سے بہے ى وجودين آ چكا تھا ،اس سے يات بى دامنى بوجان ہے كر تجدد لسند حضرات جو فقر مے نظام کو کلیند در روئے ہیں عام طورت مصرت جیل کا مہاراکوں نہیں لینے برمین ارقات كيون المفين مراحاً ردكردية بي انام ال صورى ترابيرس عايك تدبيرعام تجدد ليدد ل انتهالی کارآر ثابت ہونی اور دہ ہے حکرال کا قاضی کے اختیارات کو محدود کردینا، ہرج کی طرح قاصی کے اختیارات بی اس کے تقرری شرطوں پر تحصری، ادرطرایة جمیشہ سے میں د اسے کہ قاحی کا نقررایک محدود دائے کے لئے ( یا دُور جدیدیں کسی ایک فاص ٹر بیونل یا عدالت کے لئے ) کیا جا آہے، اسى طرح قديم الايام سے قاضيوں كوا ہے محدود دائرة اختياري صرف مخصوص مح مقد ماست. (مثلاً بكائي ودوش ) كى ساعت اورنسيك ك ك مقرر كميا جاما را به ، يداسلاى قانون كورس تاري اصول كا آغ زب كرسلطان يا حكومت كومقام و تت اور موادك بارس من قاعنى كعدارة اختيا كومحدود كردين كابدراحق على م، فقها كم مقدمين كيبان يه حدبنديا ب من المخاص مقام ادر موادك بارسيب لمن بيس يله وقت ك باركيس ان كا آغاز با قاعد ك سهاس وقت سمشروع ہوتا ہے جب عثما فی سلطان سلیم اول نے مزاملے میں اپنے قاطیوں کویہ مرایت دے کر کو دہ ایسے موتا ہے جب عثما فی سلطان سلیم اول نے مزاملے میں اپنے قاطیوں کویہ مرایت دے کر کو دہ ایسے مقدموں کی سماعت مذکری جوبلاکسی معقول دجہ کے بندرہ سال مک در رئیس کئے گئے ،تحدید (ا لفضائے میعاد الم Limitation ) کی کیاں مرت کا تفا ذکر دیا بیص ملطان سلیم کے سينح الدسلام معتى والسعود في بخول في التريك اختياد كرف كا مثوره ديا عمّا خود جي اسى ك مطابق فتو ے دیئے سم مفتی ابوالسعود نے بہا من جامع الفاظیں اس اعول کونے مرے سے قائم ا الا الا العام على العام على الكراسام كالكراسام كالكراسام كالكراسام كالكراسام كالكراسام كالكراسام كالكراسام

' 19 ايمرليا ( لبنان) ۱۹۲۳ it ' L'ORGANISATION JUDICIARE EN PAYS D'ISLAM

ص ١٩ وما بدر الم- ملك اس كا مقعد كيسائيت بيداكرنا اورقا فون ك بارك من مذ برب اورب لفيني كوخم كرناها انففنا سے معدادے بارسے بی قدم اسلاک کے متعدد دا مبدی ملے سے مختلف مرتبی را مج تحقیق اگر جدال ک حدمندیا

كهذوره واضح دنفيس، مله ويجهد السريكل بيايات اسلام ( نيالين ) : حرامقاله الوالسود اوراس كم عدود والناسب المست

كيكرة اض كافتيارات كادائرة ان تمرائط عدود بجداس كاتقرك باركيسلطان ف عام كى بين، اس سے پيشِ نظر قاصيوں كے لئے لازى ہے اسلاى فانون كے انظباق دنعا ذكے سلسلے میں وہ سلطان کے رہ نا احکام کی پوری پابندی کریں، ظاہر ہے کہ اس اصول کے ذریعے ایک اسلامی حکومت، اسلامی فا نون مے کسی بھی جزئیے کوامسانای فافون میں بنطام کو ڈیمواخلت کئے بغیسہ اس وحمعطل كرسكتى مي كرافية فاحيول كواس إت كى برايت كرد الكاجراء وانطباق منیں رس کے ایر بات آگے جل رمعلوم ہوگی کرجدیدامسلامی قانون سازدں نے اس ند برکاکٹرست ہے استعال کیا ہے، سین اس طرح کا ایک دو مسراطری عمل عثمانی سلاطین کے ذہن میں نہ آیا، وہ مدن دل سے يہ مجھتے تھے كرا بنے انتظامى صوالطيا قانون ناموں كے اجراء كے ذريع دواسوام كے غربي قانون كي منيخ و ترديد كا از كاب بني كرد ب تع بلكراس كر برفلات اك متعند طور برجا أز طالي كل ے ذریعے مباح صوالط کی شکل بی اسلامی قواین کا ایک ضمیم تیا دکررے تھے ، سب سے پہلا قانون کم جس كا اجراء سلطان محدثان كم إغون بوا، باربار اسلاى قا ون كاحوالدينا إورمكرت اسك تعورات كواستعال كرائه اكرحياس فاؤن اع كم متعدد دفعات اسلام قاؤن كم سائقهم آبنگ بس ام اس سے ان گرے اڑات کا بخربی اندازہ کیا ماسکتاہ جوشال نظرے نے سلامین ادران کے مشردن سے دماغوں پرقائم کرر کھے تھے،ای طرح سان واج کا مشری قا ون تعزیرات ہو کسی محاظ سے روایی اسلامى قانون سے بم آسك قرار بنيں دياجا سكتا ، دفعه ين كتا م كر"اس منا بطى كون دفعكال ين اسلامی قانون کے عطاکردہ تحفی حقوق بردست اندازی بہیں کرے گا ۔ اے دور شکیل میں اسلامی مغز کا غیر اسلامی عناصر بر انہضا می کمل کرنا ،جس کی طرف ابھی اسف دہ مماگیا ادرس پر دوباره کیرگفتگو جوگ، اوراسوام کے ازمنہ دسطی میں اسسلای نظریتے کاعل برا شہفا می عل را ،جس ك بعن الم مثاليس الجي كرري ، دونول درحتيقت إيك بي مل كے دو مختلف مرصلے بين ، بظاہر یا ممل فودامسلای قافن میں تغیرو تبدل کے مرادت معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے بالمن پرتگاہ ملح مزیدد کھنے ، رونو ن شامنی المتعانی : انجنایات المتحدة فی اتفاؤن والمشرایة ، انقابرة ، ۱۹۳۰ مثمانی و مجل المحدیث المتحدیث الم

والے سے معلوم ہرا ہے کہ بیعل اسلامی قانون کی دسعت پذیری کا عمل ہے، اس کے در لیے نقراسلامی سے ابدی بالادست اٹرات نے میدا ذر کوفتے کرمے انہیں اپی قلم ویں شامل کرتے اوران براہے اقتدار کاسکہ جبلاتے ہیں ، اس عل کا نیتج نظر کیافا ون اور عمل دا فعی کے درمیان ایک ایسے آواز ن کی صورت بنظام مواج حقيقت محاعتبارت وآبلين كاطرح نازك تقاليك ايك بندموا شركي بظاہر ناقابل مکست معلوم ہو ما تھا ،عصر جدیدیں مغرب اٹرات کے تھا دم نے اس وازن کو چر چر کردیا ادر منتجة انرصاد صندا در بلاسو چے مجھے اخذ وقبول كا ايك نيا دور مشروع بوگيا، يه ٢ املاي قانون کی موجودہ حالمت، اسلامی قانون سے بہاں میری مراد اسلامی ممالک کے دواہتی فعۃ ادر حب دید تبربلیوں سے پورے آمیزے ہے ہے، اب دیجھنا صرف یہ ہے کہ مرکزی اسلام مغز جواسلام کی بہلی دوصدیوں کے مفالمے میں اس وقت کمیں زیادہ الا مال مین اس کے ساتھ کمیں زیادہ بے لیک مجى بو يحكام بيك كبيا دوباره ابن الهمعنامي توت كوشت نظريات ا در اداروں پر استعمال كرك البيس اسلامي بنادے گایانہیں۔

امسلای قانون کے مواد کا ایک ایم ترکیبی جز قبل اسلام کے عروب کاعاً کی اور درائی قانون تھا۔ بيغبرإسلام رعليه الصلوة والستلام) ف اخلاقى بنيادون برأس مي بهت سى الم تبديليا وكي ليكن باتی حصے کو جوں کا قال سے کرصراحت سے با اکٹروسٹینر تقرمیں طوریراس کی توثین کردی اس چیز کے پیش نظر عصر مدید سے مسلمان فاون دا وں سے لئے یہ و مشکل تفاکه ده این من بھاتی تبدیلیوں کے اجراء د نفاذ كامشوره دك سكس مجوراً المبين اين تنقيد كواسلامي فافرن كے رواي تفام ميں باست مانے والے موادی بمیت یک محدود کردینا پرا ا میرے علم می ایک مرحم بندستانی مفکرفدا بخش ى ده د احد خص ب س ف اس سلم بداين دائك الراب لاك اظهادكيا م اسكافيال كعالى اور وراشى قا فن سيمتعلق قرآنى تعليمات اس زمانے كوب موا ترسك كوما و مع كوكريش ב ESSAYS, INDIAN AND ISLAMIC ( אינפישונים) ענט אופוף

كى كى تقيي ادراس دقت كے حالات ميں يتعلمات ترقى كى راه ميں بقيناً ايك بہت بڑا قدم تقين ، اس بنياد پر ده يمشوره دينا محكم في صد ذات التعليمات كو ابرى اقدار كا ما في بي جمهنا چاسية المعتمني امميت اس كے خيال مي ان تعليات كے القاظ ادران احكام كے بجائے جن برومتل بي ان كارو ادران کے اس اصلای رجمان کو دیا جاہے کہ ساجی النسا فیرں کا استیصال کیا جائے، چانچہ اس ك نيال ين ملا ذن كواس سے كونى چيز افع منهن كر بيفير إسلام (عليه الصلوة واسلام) كاتعليا كے ذريعے، و مالات مدهرے انہيں مزير بہتر بنانے كے لئے آئے بى ك دكھا لى بولى راه برايك فدم ادرائے برطانیں، ایک دوسرے مندستانی سلمان ایس عبدالرش کا نقط نظراس سے باکل جدائے کے اسے بھی اس بات کا اصاب ہے کہ اسلام کا مائلی ادردروثی تا نون اپنروج اور عام تبیرے ماظ ے مدیدنظریات سے میل نہیں کھاتا ، مین وہ بجائے ، س کے کر آن اور مدیث کی متعلقہ نصوص کے داخلی میلانات ورجحانات کر مجھنے ارزال ش کرنے کی زحمت الله اسے دہ ان نصوص کی ایسی تبيرد تشريح بيش كرام جواس كون زاتى خيامات سے بم آبنگ دمتنق بوجوان موصوعات بر مديد فا نون سازى كے پيش نظراس نے اپنے ذہن ميں قائم كرر كھے ہيں ، اس طرز عمل كرتي يقيناً يه پومنده بكرمسلمان عراد ايك بزارسال سوزياده موسي تك اسلاى قا زن كران نصوص و ما خذے بھے اور مقبقی معہدم کے بارے میں غلط ہی کا شکا ردے ، عبدالر من کا بوراطر بقر ایک مورخ کے ا فابل بول م، سين جيساكي تنده اوراق سدوا في مركا اس حقيقت كم بادجودا سادى سرق ادنی کے قانونی تجدد بسندوں کی، کتریت نے حذا بحش کے مسلک کے بجائے بنیادی طور بر عبدالرمن كي راه افتياري مهد باكتان كالسنى معدا قبال جي أس سنع ساتي طرح واتفظ

جس ہے اُن کے مرکورہ دونوں بیشروزوں کوسابقہ پُرجِکا تھا آہم یہ کہنا مشکل ہے کہ مذکورہ مسلے سے حل كنے كے ليے اعفوں أكون مو ترقدم السايات على جب كم قبل اسلام كاس فا فون كى بارے ين جب ک قرآن نے تائید و توثیق کی مملان مغکرین کی کشرنعدا دادر مملوام کی بھاری اکثرمیت کا نقطار نظر بنیادی طورم SIX LECTURES ON THE RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN SLAM & (اسلای البیان کی تشکیل جدید برج بی تقریری) لا بور ۱۹۳۰ و دمراایدسین مرااید الح ندن ۲۲ وزی وزی کریم، THE MYSTERY OF SELFLESSNESS : ۶۱۹۳۲ ندن ۲۸ وزی وزی کریم، کے - بے ، آربری لنرك 1907 و ع ع : الكِصريِّ : PHILOSOPHY AND THE : عَمْرِيَّ : (اقبال) كلسفاقا ودادراسدى دون كتيرن) RECONSTRUCTION OF ISLAMIC LAW مطبوط مجلم PROGRESSIVE ISLAM (ترقربسنداسلم) جلدم، بنرس-م، مسردم همهاع ص ١٢ د مايور يا اتح ١٠ - آر - گر (GIBB) . MODERN TRENDS IN ISLAM . (GIBB) ( سلام کے مدیدرای نات) شکاکر ۱۹۴۰ و من ۱۰۰۰ - ۱۰۳ -سلم معرى عام عى عبد، رائن شايئ كماب الاسدام داصول الحكم والمو ١٩٢٥ على إيداس دعوے ك بيتج يوكم خلافت، جنت ترك نے يحد عرصه مواختم كردياً - ، مسداى بني بلاخانس سيكولر اداره كفا ، يركها كرجتنے تواین رسول الشرسي الشرعلية وسلم نع جارى كيم ، ال كانعنق السائيت كى خرجى فلات بى سے كال اسسيكول يا سول من طاست سے اس کاکوئی و سطرز تھا (ص م م و ما بعد إ-) وس كامطلب دور سد سائل ميں به مواكد خرب كو قانون كے مغرال مفہوم سے تغیا یا اشا الا کوئ واسط نہیں ( یہ بات ترکی کے دفتیا رکر دہ مسیکولر موصف مصمطابقت ولئی ہے) ا كرج على عبدالرازق كاملها على ماري تقدر تفايت، تاى ناتاب بنول ب جنن ايس عبدالر تمن كا اور باوج ديكم وضعى ان ول ك باست ين اس قراب خيا رن كوتفس ست بيش نسي كيا "ائم دراجش ك سلاده يرس علمي ده واحد تخددلپندمصنعت ب واسلای و فرن کی روای مینت سے کمل فور پربیگانداوراً دا دنظراً ، ع میسلم ما مکتفاس کی اداز كاولْ ا وْتَبُولْ نِينِ كِيا ، وَيَحْتُ : سى - سى - ريْريز (ADAMS) : ADAMS) مكاولْ ا وُتَبُول نِين كيا ، ويَحْتُ المهدي (اسلام) (امرين انتخرول وجيكل ايسوى اليشي ويأدكارسام) مينبنا ومكونس ١٩٥٥ واع عم ١٩٥٥ والبرلج

تبربل مربرگااس دقت مک اسلامی فالون میں مجوزه نبد لیاں، جن کے بعض حصے بعض حبکہ نا فذ بھی ہو چکے ہیں ، وقتی مُسَكِنا تاسے زیادہ و تعت نہیں رہتیں ، اس كایرمطلب نہیں كوفق اسلام كا پورا تظام جديدط زنگرك نزديك الحاب قبول ع، اكثراسلاى مالك يس جسابى حالات بك جات بي . ان بي اسلامي فانون وراثت سے اتنے بي اطمينان خبش نتائ مال بوئے بي جينے كسى دو مرك اليه تطام سے ہوسكتے ہي جوانسان كارماغ سوچ سكتاہے يك مبى دج ہے كرجريراسلائ فون سازى كىسب سے زياده انقلابى دستا ديزيعن تونسىك مجلة الاحكام الشخصية 'دمجوع قوانين فى) ے روایتی اسلامی فافون دراشت کو بغیرسی تبدیل کے جوں کا توں تبول کرلیا ہے ، سین جہال تک عامیل قوانین کا تعلق ہے مثال کے طور برتعدد ازدورج ، صغرسیٰ کی شادی ، باب کا بہت کہ او لاد کا نکاح بغیر اُن ک مرصی کے کردے ، فاوند کا بیوی کو یک طرفہ اور بیز کوئی سبب بتا سے طلاق دیے کاحق ، فسنح نکلح ك بجائك طلاق كارواح ، يرسب السي جزي بي جنيس روا مت بدعلاء تونبين البنة جديد مسلان قا فون داؤں کی اکثریت براسی سے الی ہے، سین ابھی ان معاطات کے بارے میں سی جی برناؤگی اہمیت رسمی قانونی صابطوں سے کہیں زیادہ ہے اور اس طرت اشارہ بے محل مذہو گا کرجہاں کے مملی پانگ کے مسكك كانعاق مع عموماً مسلمان توسي ضبط ولادت كم بارك مي اسلى قا نون كعطا كرده رخصت سے فائرهنهي اللهات يته

المرائ المان الما

"ما رئي بخريية سے معلوم بوتا ہے كہ بيم كر حيثيت سے مصرت محذ ( ريول الله صلى الله عليه وسلم ) كا مقصد قانون كسى ف تظام كالمين منقاء أن كالقصدمرت يربانا تقاكه انعمات كرن حماب كوقت سمرخرو بوف ورجنت بن دافك كے لئے انسان كوكن اعمال عديمنا جا اوركون سن افعال كرنا چا بين " چنا پخر قراك أس دورك قا قرنى معيارون ادر المي رستون كسليم كرت بغرك ان برمذي الدا فلاق اصواول كومنطبق كيا ، اليابهت كم بو، كم موخ الذكر كى تبديل يأ كميل مرسى اورافلاتى بنيادوں پر كى كئى جو، بالفاظِ ديكر قرآن " فاؤن سازى "اگران الفاظ كااستعال، س موقع يمتع ب اس وتت كے اس قانون نظام كے با ہركورى مون على جس پراس نے حقیقى مفوم كے اعتبارے قانونى نبين بكراهل في اصواول كالطبال كيا كفا الرية تقيقت بمارك بيش نظر بوتو بمين اس مات رتع مرموكاكم عدم دهيت كي صورت بي عصب كوميراف المن كتبل اسلام ك عرب رد، يت كا تذكره قرآ ك ميس مبي ملاً، قرآن صرف يهم ديما كرتبل اسلام كنظام درانت كات جومستيال ميراث س بالكل مروم ره مباتى بين انهين اتنا اتنا حصد ديا عبائك، فقد اسلاى بين قرآني "قا ذن سازي "كي بيه خصوصيت برفراري، اسلامي اخلاتي رجحان جوانسان كويه بنه آسه كركياكر، چاستة إوركياني، فغذ مين سااه قات فالص فا فرنى برتاد برجوا فعال كوان ك قا فونى تماع كسهم بوط كرتاب فالكواناب

ا دراس کاسدراہ ہوجا اے، اسلامی فافون باطل فاسرا در تھے کے قافرنی تصورات سے واقف ہے۔ سكن اس قد في صحت وبطلان كم معيارت كبين زيار مفصل تعيين الدار كاده اظلاقي معيار بهجواحكام خسر مشمل ہےجن میں سے کسی کے زیر بحث نعل پرجیب پال کیا جاتا ہے۔ ہر خول فرض دواجب مستحب، مرز، حلل، كرده يا حام مواع، بورا اخلاتى رجان جوصطنى فى فى رجان كا حريب ان احكام خسم مسمث رأب اب ، يرك من نيز بات ب كرصوت ك اظهارك لية و دوع في اصطلاحي (جا تزاور داجب) مستعن من ده احكام خسير بي ستعال بوتي بين ، اگرته نون كى عائد كرده شردط كوچيش نظر ر کھتے ہوئے کوئ عفد عمل میں آیا ہے تو اس کا مطلب اتنا ہی منہیں کردہ عقد جا کر اور فراقین برواجی مكداسكا مطلب يرمي بي كراس موائد كاكرنا جائز تقد اوراس كرف كر بعرص افعال واجب كي يا دورمبرسك قانون دانوں كوفاص طورے الفين مطلح فانونى مبلوؤں سے دل يو ي ب فاص بہلوجوایی اس کے اعتبارے مورت کی نگاہ میں بقینا بڑی مذکب بیرونی مجھے جائیں گے ان قانون او کی ترجه کا اصل مرکزا در اُن کے مطالعے اورتصنیف والیف کا خاص مومنوع اس دقت سے رہے ہیں جب ے کابض اسلامی مانک نے انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخرے بعدے اپنے قانونی تطابوں ک نی تنظيم جديدخطوط بركرما شردع ك اوررواتي اسلاى فانون كيعف حصور كوجديد قاون سازى كادريع ترسيم شده كل مين يا بجنسه ان نظامون مي داخل رئ شروع كيا مزير برآب مبية فا فرفي نظامون مي اسسلامی فا ون کے جزوی شمول کا بیتجر مسرکاری اور ذاتی فاتونی مدوروں ادر مجرعوں کی تا بیف کی سکل مين ظا مر بهوا - ال ما ليف ت كا مقعدية قد كرفقتي موادكو دفعات اور بيرا كرا نون كي من كل مين بيش كياجا كي جس مع جديدة ون داس انوس بوسك بي سيه

مرتبسیاکہ سی- است اوک برگرونیہ (۱۰۰۵ میں ۱۰۰۸ میں ۱۰۰۸ میں ۱۰۰۸ میں ۱۰۰۸ میں اور مجبوع تو ایس طرف اشارہ کیا ہے کہ روایتی اسلامی فافن مُروّنہ اور مجبوع تو ایس بون کے بجائے ایک امول دنظریہ اور ایک منہاج ہونے کی وجہ سے اپنی فنطرت کے لحاظا سے تدوین کو بتول بنیں کرتا اور اس کی مندوین کی ہرکوسٹسٹن بنیایت پوسٹ بدہ اور غیر مسوس طریقے سے اسے یعتینا مسنح کرے رکھ دے گیا ہے بین ترجی کی مرتب ومنظم سیاق دمیا ق بین رکھ دینے کا اگرچ اس کا مرکز مقیق فافن تجدد پ ندی قرار بنیں دیاجا سکا تاہم یا اس کا پیش نیمہ منرور مقابینے

(بعيره مشيه فحر گزشنز) اي - بئى ( BUSS ): نجر PIAN = MODERNO ( شرق جديد ) بلند ٢٠ ١٩٣٠ ( سرق جديد ) و ARCHIVES D'HISTOIRE DU DROIT ORIENTAL ومشرق قالون كارت كي دستاویزت) میدس میم ۱۹۴۹ می ۲۷س - ۲۸۲ - مجل کے اگریزی ترجم سے دیجے: سی ۱۰ - جو پر (Hooper): THE CIVIL LAW OF PALESTINE AND TRANS - JORDAN (فلسطين الدشرق درن كادية ال قاؤن) أ ايروشكم ١٩٣٧ طبي كرد لندن ﴿ موديث ابند كمسول ) ١٩٩٧ ii/iv كنسف تريي ، ون ويسينزك ١٩٢٣ وما بود الامان المان الما م ١٥٩ ولم بعديا- جس مقالے كواس مي كروطيع كياكيا ب اس كرتاريخ ١١١١ و ٢ أس وقت بر كرونير كا يرفيال مح هاكم مجله اور سی می دوسری تالیغات اسلامی قانون مصمعا مع می نقط نظر سے بیکاریں ، میکن اس محبدے مسلمان وں نے فود، بی قا فرل ارت بسال تورابسندی کے ایک عمل نے باب کاد منافد کردیا ہے۔ سکے بیسیح ہے کہ الک داین اسلامی قانون کے خاتص تظریبے کی گاہ سے دیجیاجا سے تو " مجل "نے جی حقیعت ترمیمات کو دیوانی شا بطے کے توا مدارا RULES OF CIVIL یں جا۔ی کیا اور جن کے اجراء کا طابقیا کرو بشتر ترک سکوتی عما، وہ اسسلائ ق نون کے نظام کے اعتبارے تحدد بسود کی بھیں دورس مواطعوں کی سطح پر تھے جو انفوال نے جو مری سسا می تا اوان کے مرکزی ابواب بیں کیں اور جو کا مطا اور اس إ مقالے يركي جارا ہے ميكن مرمن ويوانى نما بطر بكر عقودوا لترامات كاسارا ما ذن جو مجل كام موت عنرے ده ميان اب بھے نظری سلامی قانون نے عوصا در ازہ عمل و آمال کے لئے ، الی چھوڑ رکھا ہے ، ترک کونی کا یہ منہا ج بو کھلے ہو ا وافعی تناقعنات سے محفوظ رہنے کہ تربیر ہے ، اس زہر دست انتقار کی دومری مثال ہے جو مثالی نظریے کومسلما نوں کے

وماغون پر ترک مک بین حاصل ہے۔ دیکھے میں ہیں۔ ۳۲- ۲۲-

قسطدوم :-

واشى كرمن س اختلات لنع بتاياكيا ب نظرانداز كردياكيا ب، بن في ديباع ، مقدم اورتعليقات دواتي كربالاستيداب برها ادرمتن بس يهل فعل كورس طوريرا درباتى كتاب كوجد مقامات سيسرمرى نظرے دیکھا بچھا اگریزتوم پر شمک آگے کوکس داولیت اس کے ذی استعدادا ذی عم ادر مماحب استطاعت اصحاب، اشاعت علم مالم من البينة تن من اور دعن مصروت من ان كان كوششو كود كيدكر السامحسوس موتائه كركويايه ان كاذاتي مضب اور فرليفه ہے كرا قوام عالم ميں باہمي افہام توہيم کے زیادہ سے زیادہ مواقع اور سامان مہیا کہتے۔ باہم متناصم جماعتوں اور متنالف خیالوں ہی آگی۔ باكيره مجهوت كي صورت بيداكردين ، ان كالم علم النه علم النه علم الله ولتمداين مالى قربانول اورابل مبرائي مكرمديون سان نيك ماعي والمحرما في المعاف ادر مرتسم كي فربانيان دينين ما بهم مسابقت سے پوراکام نے رہے ہیں چا پخرد عظیے کر پردنیسر آربیری نے کتاب کا ترجم کیا اور اسس کی طباعت كتام مصارت سيالة بك رست (SPALDING TRUST) في المرى تا دودلى برداشت کئے، فرآان مبارک مماعی کی تقلیدی تو فیق ہمارے یاں کے اہلِ توفیق کرمی دے کودہ بھی ايس امور كلطرت مناسب توج فراياكري -

پروفیمنرکسن مرحوم نے مرد میں مولانا کے روم کے دیوان غزلیات معودت بر دیوان استمر مزیر است معروب بر دیوان استمرس بتر مزیر اسکا انتخاب کو انگریزی دنیا سے دوست ماس کرایا - پھر بولانا کی مثنوی کا متن صحبت دائتمام کے ساتھ چھا پا اور اپنی زبان انگریزی بس اس کا محمل ترجمہ پیش کردیا - پر دفیسر آ رمیری نے اپنے استاد کے کام کوجاری دھا اور مولانا کے لمغوظات لین "فیدے مافیدے "کو انگریزی کا دہاس بہنا کر اہل ملم و معانی کو ممنون فرمایا - بخوزای ادلیٰل

ضرورت قراس کی میکوناهل فروزانفر کے مرتبہ نسخہ میں اور کو کو دو اگریزی ترجبہاسی مفرورت قراس کی میکونا نسخ کا ترجمہ کے اعد فاصل برونیسر آربیری کے اس ترجمہ کو متوازی دکھ کو مطالعہ کیا جائے، گراس فت اس کام کی فرصت نہیں ، عمکن ہے کہ دو مسرے کوئی اور دوست جواس کام کے زیادہ اہل ہوں ، اس طرت قرجہ فرایس تاہم میں اس اگریزی ترجمہ کے صرف دیما جہ اور مقدم اور فوق کی کے متعلق چندم وصنا سے

بيش كر ما ماكز يرخيال كرتابون -

بیں ہو میں ہور اس کا خراف کے پرونیسر برلیج الزمال کی علی مساعی کی داوری ہے۔ اور انہی کے فوق کے فال سے فال صدکا ترجیہ کردیا ہے۔ اور خود اس کا اعزات کیا ہے۔ اور نوٹوں میں اضافہ یہ کیا ہے کہ منٹن کی کھونفلوں کا مفہم صاف اور سیدھی زبان میں لکھ دیا ہے۔

ا۔ ایک آدھ مگر پروفیسر بدین الزمال کے مقابلہ میں دو مرسے ایرانی فاضل کی تصریح کو قبول کرلیسا ہے۔

س-ایسامحسوس ہو اے کواس ترجم کے فول سے ارکی بیا فول میں پر دفیسر بریع الزوال سے والنتہ با اوالت است الزوال سے والنتہ با اوالت اللہ میں ہوگیا ہے -

م- نسخ المجرى وربري كے برفصل كا غاديں اس صون لفظ تصل مح باس سے كا كا برجى طور پر بھاب ديا ہے، اس سے بيك نظر معلىم ہوجا با ہے كہ فيدك ها فيدك ين من فصل ما برجى طور پر بھاب ديا ہے، اس سے بيك نظر معلىم ہوجا با ہے كہ فيدك ها فيدك ين فصليں ہيں ، اس كے مقابل ميں طفوظا من روى الرور بين فصل من كے مقابل كا برجو دو اس سے مقابل من من فصل من كے مقابل كا بر برى اور اسپے اردو اسپے برجو دہ عوان كا صفح تو بناديا ہے كر عوان يا معنا بين كے مسلسل بر نہيں ديا ہے كے ۔ اب جا برائوں يا معنا بين كے مسلسل بر نہيں ديا ہے كے ۔ اب جا برائوں يا معنا بين كے مسلسل برنہيں ديا ہے كے ۔ اب جا برائوں يا معنا بين كے مسلسل برنہيں ديا ہوں كے دوں ۔

ا- برونیسر آربیری کا این گاب کے دیا چه (صلا) یس بیان درست نہیں کو برونیسر دلیے الوا بیلے شخف ہیں جنوں نے فیاں حا فیدہ کو کڑھوں ؟ مطابان سے الشمی میں گوشر گنای وخول سے
کال کوعلی دنیا ہیں پیش کیا ، اس لئے کا اور تو اور اگر برونیسر آربیری صاحب نفور بدلی سے مقدم ہی کو پیش نظر رکھتے تو ان کو معلوم ہوجا آ کر جناب برونیسر فروز انفر سے بہلے ایران اور ہندوستان سے یہ کآب در مطاق ی ورد کا 19 میں مالگ الگ چھے کہ کرشائے ہوجی ہے اور مندوستان سے شائع ہونے والے لنور ، جدی کی تکیل میں خود اُن کے استا و مرح م پرونیسز تکلس کا بی بڑا ہاتھ رہا ہے۔ لا - برونیسر آربیری سے نزدیک جی فیدے حافید سے مجامع اور تولیف اول کی شخصیت مشتبہ ہو۔

د مجوا فريزى ترجم كم مقدم كاصك -

۳- حمزت سلطان ولد (فرز نوارجبند وظليف نانى مولانا ك دوم) ك دوج مح ترم معنوست فاطرفا قدن كواب كى دور نور نور كوب كى دور نور المحت والتى ك ميره على الدين فريدون و كوب كى دور نورك و فرا المحت و بنائل بالما بالدين فريدون و كوب كالمور كوب كالمورك و منه بنائل بالمراح و ولا كالمورك كوب كالما بالدين محدم ميرورك كالمورك و منه بالما بالدين محدم ميرورك كالمورك بالما بالمورك بورك بورك بورك بالمورك بورك بورك بالمورك بالمور

حصرت فروز آنفر کواس تصریح سے گان ہوسکتا ہے کمکن ہے حصرت سلطان دلد کی ڈو ہو یال ہو۔

دوائن ہیں سے ایک شیخ صلاح الدین گی ہی ہوالد دومری شمس الدین فریدون زرکوب کی ، اورانفان سے دونوں ہو یول کا نام میں قاطر ہی ہو اور سلطان دلد سے بڑے بیٹے جلال الدین عارف چلی فریدون شخ صلاح الدین کی دفتر محترمہ فاطر فاقون سے بول اور باتی تیز ں بیٹے دومری فاطر فاقون کے بطی سے ہوں اور باتی تیز ں بیٹے دومری فاطر فاقون کے بطی سے ، اس بارے بر بونسیس کے مہیں کہ سکتا۔ در نہ پر دفسیس فرد زاففرا در پر دفسیسرا آربیری کی بوی سے دو فلا میں اتفاقاً غلطی ہوگئ ہے۔ دالمقد اعلی جو کا ایک بی وی سے والد کے نام میں اتفاقاً غلطی ہوگئ ہے۔ دالمقد اعلی۔

٧- الكريزى ترجم كم صلف برسلطان دلدى والدون المراعظة ادرونات الساع بتائى كى ب

اليها الدمولانا شلى مرحم كربيان وتنفيل سے مطابق ہے -

۵- مولاناروی کاسسد مولویه کملاناها ورآپ کے میرو مولوی "کہناتے ہی دکھو (اگریزی

زقيه كأمقدمه صلة سطويك

٢- اميرين الدين يردان صب بيان يرونيسر فروز الفرو پرونيسر اربري مفلوس مع ما عقو ل تمل موا- اوراس ك قاتون في اس كا كوشت كهايا- ( مقدم ترجر الكريزى صف سطر ١١) ٤- فيه له فيه له كفل يا ين جوطا س بعلين ( نسخ برلي صلا) أيام يم يم اويد مهي اله عليه، پردنبسر فردز انفر فيمن كامعت كوبر قرار ركھتے ہوئے مانى ومطالب كومل كرنے ك فاص كوسش اوراعترات كرلياكدوه مل فرسك موعوث في اى بحث ك ووان ين بعن اورما صر ايرانى نصلاء كى كومشستوں كائبى ذكركيا ہے كرايا فيصله كرمطلب طانبيں ہوا، نہيں برلا ليكن برونيسر آربیری نے اپنے رجم کے ملے سطر عال میں ایک دومرے ایرانی کاعنل ڈاکٹر صادق کو ہرب کی تعبیرد "ا ول كوتول كرك ككودياكم و-

"THE BALD MAN OF BAALBEK"

یعی بعلیک کا گنجا آدمی اورآپ نے اپنے انگریزی جواشی کے مصلے پراس کی تعری کردی۔ ٨- مولانا جلال الدين روى محقاندان نه ام فخرالدين رازى كى مخالفت كى وجست صبياكم عام طور مِيشبور ب ترك وطن نبير كيا تقا، اسى كى طرت پر دنسير فروز انفر نفي مولانا روتى كى سواغ عرى س استاره كياه

9 - فيده ما فيد ك كفل اول سيدنا عماس عمر رول اكرم مل المترعليد وهم مع جنگ بور میں دوسرے فالف قریشوں کے زمرہ میں تید موجائے کا ذکرہے۔ سترجم مجبورتفا کہ پیٹی نظرمتن کی بیری كرے، فارس لفظ مادر" كا ترجم الكريزى زبان يس" مادر" ( MOTHER) ،ى بوگا، ورشاكس موقع پر آجری تنی کنفسیل برتی ننظ سے اجمال کی نسبت زیادہ صحت کے قریم علم ہوتی ہے۔ لیمی صرت عباس اند تریش کم مے مراه مینه پرچهان کرنے سے بہلے اپنامال ما در ایا "ام " (عربی این أم نفنل" ربغول نسخهُ ما جدى) يعنى اپن زدج محترم كو جوكسيت يا نام كانسبت سے ما دنيونل يا أم نفل مشهورتفين انيا مال سيردكرديا بهوگا- ريا برنيي نسخر مي صرحت ما در" بهونما اورنسخ ما جدي بين ام فقل بونا-بددونون سخور كے مل مخطوطوں كے خطاطوں كى كوامت ہے - يميس تو تعرف اس ديا نت داران

عقیقت پندانیکوشش کی کرنا چاہئے۔ کمجی صاحب کی جو خطوط جمیسی صالت بیں طا-اکفوں نے نہا بت ایمان داری ادر دیا نت سے بچھ بڑھا کے گھٹا کے بیٹر جوں کا تون آپ کے مانے رکھ دیا۔ -ا- ملفوظ ت روی اُردوم کا میں برایک عنوان ہے :۔ " رویک ٹی الوجود میں میں کھیل عربی زبان بیں ہے ،اگریزی ترجم میں ای میں کا کم برم میں دیا گیا ہے۔ نہم صاحب نے پوری عربی عبارت کا اُردُومیں ترجم کردینے کے بعد ماشیر میں کھا ہے کہ ؛۔

\* نعظی ترجیه کردیاگیا ہے ، بڑی کومشش اورعلماء سے متورہ کے بعدی مطلب واضح مزہوم کا۔ " پرونیسر آرمبری نے اس نصل کا جس کا نمبر اس ہے ترجم میں آجانے والی زبان اور پیرایہ بیا میں کردیا ہے ( دکھوڈس کورمنر آن روی مئلال سے مالال)

اورا بے مخقر نوٹ یں مراب پر مناسب اثارہ جی کردیا ہے اورا بے واشی بی کسی فاص دقت کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اُر دُو متر جم نے بھی ا ہے ماشیدیں اس بے طلبی کی کوئی دھنا حت نہیں کا اور است کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اُر دُو متر جم نے بھی ا ہے ماشیدیں اس بے طلبی کی کوئی دھنا حت نہیں کا در آیا ہے ، پر دفیسر اور اور اس کی مسب ذیل وہنا دست کی ہے ، یہ مسل کے میں اس کی حسب ذیل وہنا دست کی ہے ، یہ THE REFRENCE IS TO THE CUSTOM OF

COVERING THE BLACKSTONE WITH A CURTAIN "

میری ناچیزدائے میں پر دنیسر موصوت کے منقولہ بیان کی اتنی دضاحت کی ضرورت ہے ۔ کو " غلاف کی بی پر دنیسر موصوت کے منقولہ بیان کی اتنی دضاحت کی خراص دی جاتی ہے اس علاف کو بیٹ سے کعبر کی پورٹ بیسر آربیری کے لفظوں سے لیس "غلاف کو بیٹ سے مراد صرف " مجرا سود کا پر دہ " منہیں ہے ، ہو پر ونیسر آربیری کے لفظوں سے بغلا ہر بھی میں آنا ہے ، گویوں بھی درست ہوسکتا ہے کہ دہ غلاف جو کوبد کی ساری مخارت کو اپنے ازر بھی المتنا ہے ، دہ " مجرا سود " کو بی عام نظود سے تھیا لیتا ہے ، ان معنوں بی غلاف کوبہ " کو بن وج جرا سود کا بردہ " بی کہا جا سکتا ہے۔

كعبى عارت بوكورس، اوراس كى لمبان چوران ماردن طرت ع متلف سهاور جراسود

جواس کی شرقی جانب کے کونے پر قریماً پانچ فیط کی ادبیانی پر منصوب ہے وہ بمبیشر کھ لا بہتا ہے۔

ہا جرزائرین بہت الشرعاتی احباب نے بتایا کہ سا اکعبہ سیاہ غلات سے ڈھکا رہتا ہے۔ عمارت کے

اندرجانے کا وروازہ جرم خورش سے کسی قدراد پیاہے ،اُس پرسے غلاف کٹا ہوا ہوتا ہے یا اسس کی

بناوٹ ہی امیں ہوتی ہے کہ کعبہ کی کھڑی یا دروازہ پراصل غلاف نہیں ہوتا، تا ہم الگ سے ایک پر دہ

ہوتا ہے جواد پرست الل غلاف کے ساتھ پر مت ہوتا ہے۔ اسے کعبہ کے اندرجانے والوں کے لئے

انتخاد یا جاتا ہے۔ ادر جراسود " ہو کجہ تا انشر کی عمارت کے باہری حد تدیں ایک کونے میں لگا ہوا ہے،

اس کے اور پرسے غلاف کو رشی سے با ندھ کو اُنٹھا دیا جاتا ہے ، اور طواف کرنے والے یُوں جراسود " کو

سرے پر دہ دیکھ سکتے ہیں ،

اسى ذبي مي اگرايك اور بات بي عوض كردى جائك تونا مناسب مركا، وه يركم ماك بنى كريم محرصة طف ملى المترعليه وسلم ابرايسي سلسلا يا تنام سلسلا انبيارك لئ خاتم النبيين بي، آنخفرت صلى التدعليه وسلم كمنتلق حصر يستيح كم تنبيل زبان مي كما گيا سيح كرد :-

THE STONE WHICH THE BUILDERS REJECTED HAS

BECOME THE HEAD OF THE CORNER" (MATH. 21: 42)

بادت من کا ازلی ایری آین منین بے بخشا اور اسے منصب خاتم البنیین درجمۃ للحالمین پرمرفراز فرما کر برایت خلق وعالم سے معورت فرایا صلی المدعدیہ وسلم ،

مسيدنا حصرت مسيح في مثيلي من بات ين آپ كے لئے بوسپن كوئ فرائ على ، آمخصرت على الله على مسيدنا حصرت ملى الله علي دركوان لفظون بن اس كا مصدات عليم دركان عن خوركوان لفظون بن اس كا مصدات عليم دايكر ، -

اِنَّ مَشَلِ وَمَشَلَ الْأَنْهِيَ اَءِ مِنْ تَبْلِى كَمَثَلِ مَجُلِ بَيْ اَبِنَا فَالْحَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ وَالْحَسَنَةِ مِنْ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۲- انگریزی ترجم کے مقدر کے مث کی سطر ۱۳ کا ایک لفظ علط کیوز ہوا ہے۔
یعنی بجائے ( ZARKUB ) کے ( ZARKUT ) پھپ گیا ہے -ادّل الذكر لفظ
کی آخری 'لی ' ( B ) - ٹی ( T ) یں بدل گئ ہے ، تیكن کیا یہ عبیب لطیع نہیں کہ اس فیرالادی
" غلطی "سے اس لفظ کے معزں یں کوئ فرق نہیں آیا -

" نرکوب " کہر یا " نرکوٹ " بات ایک بی رہی ہے،اس کے باوجود لعلی غلطی بی ہے۔

\_\_\_\_(باقی )\_\_\_\_\_

#### قاص الققة

ایک کے منوی منوی ، مؤلفہ کا جی محدوقعتی قباحی منوی قباحی منوی منوی منوی مناقل

يولانا ابوالنصرمحدخالدى صأحب

مرو کنشت سے بیوست، •~

درسبت ان مج است کام اند ۱۷۷۷ عکم جان تر مج است لام محا فرض عمری پوجمله آیام کا

الم بمن الجيت - طين احيل فك ما شيركا العن خنت

ط مِن فوب سے مِلِے وَ فك \_" وَ " ركامانے قرراه كى إسى برزنست ۱۸۱ ایمن راه کا مشرط رج محا بیکیت ن رنبونا مے ڈر راه پی خوب جان ۱۸۲ بھی عورت کو یو مشرط محسرم ہونا مرد اس کا یا اس سے صحب ہونا ۱۸۳ کریا عورت ال بہوت ہونا سنگات در بہان و خون در بہان فرص

ب پاک پالیزہ ذات در بیان فرض جج کر دند

۱۸۴ فرض ج کے توجان سب تین بی کر احرام بندھناہے کیک جان کی احرام بندھناہے کیک جان کی ۱۸۵ دوجاسو وقرف ہے یوع فات کو

بڑا یم مشرف ہے تری ذات کو

۱۸۷ طوان برتبائے سو ارکان کا برافضل تھ پرسے سُمان کا

المام المارت كا بعي اس كو كية طوات

اداكرا ليسية ماكم ول برك صاف

ممه کرام ام ال و عسل توکرے

وگرنین و عنو پرکفا بیسنند دھرے د ۲۸۹۱ وکے غسل اس پس سوسنت ہرجان

دعا تهرو بین و تلبیبر مان

١٩٠ كا لے يسئے كيڑے عادت كى توں

عمرائے توعادت کے کیریاں مورں

وقومت كا وادُخت

طوا فشاكا العشافين

غسل بحركتين به منش

پخس ۽ شيج

۱۹۱ اپرلیک جا در کھیں باندھ ایک اور کی توسنت مجھ مرد نیک

۲۹۲ کرے اصطبا اوسوسنت ہے مان

بغل سولے دوطرف کھا نرے بہآن

٩٩٣ مير ه بنل سوك كنف چپ بر دے

الیں دل یہ منت مجھ اس کو لے

۲۹۴ برن آپ برتو سوخوش بولگائے

كرك دوركتال تمازاياآك

ه ۱۹ یو داجب ہے مکہ کو کر در مقام

سوآ فاتی میقات بین سرتمام

۲۹۲ کہ تلبیہ میت سو جمع کرے

بركي فرص بعد ازيد واجب دهر

، ۱۹ دعاکو پیرے ہورنیت کرے

يو المبيم نيت سو د اصل دهر

تلبيب اسے بولے بي يوكر بسم اللہ الرحل الرحم - لبيك اللهم لمبيك لا شركيك لك

لبيك - ان الحدو النعمة كك و الملك لا شركي لك -

۱۹۸ گزرناسی میقات سوسب کوتام

اوماجی کو یا غیر کو ہے حرام

١٩٩ اد حاجی مودے یاکہ ہو غیر کوئی

ب احرام گزرے توعاصی اوہوے

مسيرهے کی یاء نت

دكتال كاكات متحك مفتوح

طیں ہوکے بعد ی خک

27

ط میں دروازہ کے بعر تو فک

٠٠٠ مرتيك فرض بعد الرتو تلبيه بول ايس يرتو دروازه مبح كا كفول ١٠١ جو ادل رمي بين سو تلبيم تام كرے ہور يجبر اولے سو عام ٢٠٠ يوايام تشريق لگ که مدام عصراتك تد نيرا دي كرنا تمام در بيت ك ميقاة

زوطف (ناتمام) ذوالحليفة (مصغرعلف<sup>ه تيسر</sup>ا حرف قاء فرمن) كا تهنيد-وُات كَا العِبُ حَتْ

شاى ياو موك براك درن جيفة = اس لقدى مح من جحفت (البخم وسكون عائد حلى تيسرا حرف فا- التوميس "الك الميث العزورت شوى اس كرمسز كرايك.

ميقات كى يادخت

4.4 كرةوطفت جاكا مية كا --ذات وق جا گاء اق كارب ۷۰۰ جیند کو سوسٹای کا ترجان يلم لم يماني كا جاكا يجيسان ٥٠٥ مخدكا سو ب قرن ما كاميقات يرمقات كيان بوكابهفات

دربیان آن کر چندچیز در ج بعد از احرام حرام اند

۵۰۸ سیکرے جامہ دیرین کے مار

سوحیا در و لنگی روا ب اے یار

٢٠١ بندسه كا جوكون شخص احرام كو کے شے روا اس یہ ما جان تو ۲۰۰ ناصحبت کرے نازال کرے مردسر پراہے ہیں کھ دھرے

۷۰۹ سیکراے عورت کوئیں سب درست ردائیں باتی چیز نا ہو تو سنسست باتی کا الفت خت ۱۰ نگائے نہ خومشبو نہ ما رسے شکار دلالت اشارت نه کراس په بار الا مذمنگ تو کالے حجامت بھی نیش منگ ۽ مانگ من موزه کو سینے کاح کر نہ تیں ااء چھائیں این سٹھ یاوال کے میں مولامش نعين يهن سو وكي ۱۳ نکرنس کے کام زمنیار تو ناحق منع كيتا أسو بمسشيار تو کیتا ۽ کرتا۔ ١١٧ نرص دسرا قوجان عردت ہے د توت کا کرار کت وقوت اس ادیر تحد کو برکات ہے ۱۵ کھڑا ہونے کا دقت بعد از زوال تہم شہر ذی حجہ بے قبل و قال ۱۱ء ہوی عیدی رات جب مگ تمام پہر چے دو ت کے بیں بھے تو مرام وقرفت مِن وومرا واوُخبت ١١٤ ظبرعصرال كر أدعسسر أاست ير براہیم کی مسجدیں انفس ہے بڑ براجيم كي ياء خت ط میں مزدلذ کی باے مختفی سا قط ۱۸ بھی مزدلفہ بیں کرتو مغرب عشا غسل واسخه كربور توبعي عثا

١٩٤ پهرے جبل رحمت بمز دلف آئے ۽ ياشب رسا واجب و كنكرى، تقامے

يكس = اكيس - مستكريزه كى را ومفدد مبنا = رسى (نام مغنام )كا اشباع بصرورت وزن

> طين معتبى بالقصر بروزن موسى محك رکن بحرکتین - ضش آب = فيرمدود ط یں ترکی بجائے تب خک

> > الولء منه = چېرو-

محقب بحرکیتن و تبشد پرمدا و مهمله ۵ کوم بکید مقام کا نام-صش- طبی محصب سے پہلے ایو ۳ نیک طواحت کا واؤ ممشد د

طیس بارے بعر اور اُور سے پہلے او فاک یوه به ، جمروی است ایت خت

ط یں کنکری سے بعد توں فک

۲۰ کی تو اُتھادے سنگریزہ جان مبيح عيداس باب ميني بسآن ۲۱ کم جمرا اوپرسات کنکری چلائے سوآعقب کن تو تو مرکو منداے ۲۲ طوات زیارت رکن کا کرسے تب احرام سوں اپ کو با ہردھرے ٢٣٤ توواجب طوات سے سوکر صدر کا ہوے موں تیراتب سوجوں بدر کا

۲۲ کسب سوا ترے پہ واجب کھا ن سوطوّات داجيه است نو سوجان ۲۵ چارکنگری توجی ایک یار روز يوداجب جمرة وسط يددل فردنه

٢٢٥ جم عقبه بار ادي داجب عان . سوم كركة آست تدال بحرتو مان ۲۲۵ برتیک جمرے پر کنگری سان سامت

چل تسميم بور بول سيجبر سات ۲۲ عنل عرف ہورہے طواف قدرم

الوسلت مجهد اس سعادست بخرم ١٢٩٤ طُوان يوسوا فأتى يرسيح مسنن طان كاالف طت

من مكه يه سنت كيا ووالمنتن

٢٣٠ بهي سنيت ادب داجب بين مستحب في بيان ج كا إثمام كريال موسب

عم بحرکتین- ضش طوات کا وارِّ مشدد غسل بحرکتین - ضش طواح کا وارُ مشدد- بضرورت- اوعورت کے حالیں و نفسا ہو ہے
اورج سے حکم سب اداکر رھو ۔۔۔

۱ حرا کہ موقوت تب لگ دھرے

۱ حرا کے اوطرات کو فوت تب لگ دھرے

اس کے باک ہور ادسل بھی کرے

اس کے مرف کا اوطرات کر تب تمام

ہو ہے جج روا اس سے میٹ السل

درسیسان عمری دو فرض است

طوات کا واؤمشتد- منش او = بیه ملق، بحرکتین - هش

دم = خون

يو = پيه تمام کا العث خت يو = پيه

٣٣ فرض عرى كے دوجہ بي مان كے اواحام وطوات تو جان کے ۲۵ یوداجب عروی کر ناسام یوسی وحلق ساعقہ بس کر کلام ١١١٤ ميى داجب سنن مستحب توسوجان بھی دم ہو یہ قربانی داجب پھھا ن عسد سوائے إيس ادب مورفضا بليمين کرسب او مراتب کمایل بھی ہیں ۲۳۸ یو ج ہور عمرے ہیں افضل سمج تمام یاں ہوا عمرہ مور مجی سوج ۲۳۹ لیر فست حی جو رفعتی سو سرام ثنا حددب پر نبی پرمسکلام

---(باقی)----

# مير كاسياسي اورسماجي ماحول

أنحرز

مندوسان من اگریزوں کے تسلط کی داستان بہت طری ہے۔ جے بیاں اختصار کے ماعظ بیان بنیں کیا جا سکتا ، لیکن جم صرف بین ظاہر کرنا چا ہے ہیں کہ اعظام بویں صدی میں اگریزوں کی سیاسی حیثیت کیا بھی بھی منظیم جنگ باسی میں فتح مند ہو کہ اعنوں نے معلیہ ملطنت سے محقول اور وشحال صور برنگال بر اپنا معنبوط اقتدار جمالیا تھا کہ مرص کا عیں شہر ادہ علی آبر جم جو بوریں شاہ عالم ان کی صور برنگال بر اپنا معنبوط اقتدار جمالیا تھا کہ مرص کا کر برنگال اور بہار کے صور وں کو فتح کرنے کی خون سے بہار سے معدود یہ بہونی آب محتر (سمال کے ایک منگ میں انگریزوں نے شہر ادہ ، شجاع الدول فی اب دزیرا ودھ معدود یہ بہونی آب محتر (سمال کے ایک برنگال اور بہار کے صور وں کو فتح کرنے کی خون سے بہار سے معدود یہ بہونی آب محتر (سمال کے ایک برنگ میں انگریزوں نے شہر ادہ ، شجاع الدول فی اب دزیرا ودھ

ادرميرة الم ك كوشكست دى ، مير خ بكسرى جنگ كاذكركيا ، و "كُنْ الله وله في مجونا بخرب كارون اورنا ، بلون كي كان في سي بحداس كا الك كا بال بين بوت تقف ، س لا في بين كم الرصوب عظيم آباد ذراسي مك و دَوت إ عقداً جائ تومعنت برابرے، شاہ عالم كوا ب ساعة كراس طرف مشكرش كردى، عيسايوں كے كشيش بين فرنگوں كے مردارف شهرى حفاظمت كے انتظامات (مكل) كركے (أنبي) لکھاکو، میں جس سے پُرناش میں اُسے ہم نے مارلیا ، اوراس ماک سے کال ویا۔ اب مبي نواب (شخاع الدوله) ادر إد شاه سه كون مروكارنهي ، پير إس حركت ( فرج کشی ) کا سبب معنوم نہیں کیا ہے ؟ اور فننذ وفساد کے سلسل کا محرک کون م اگریمے اطاعت ( بنول کرانا ) منظورے تو یم بہلے ہی سے مطبع ومنقادین ، بے فائرہ زحمت اُسمانے کی کیا ماجت ہے؟ اور اگر کچے بے مجھے نو دولوں کے اکسانے برعبار استیصال (بی) مفسود ہے، وہم کیارسکتے ہیں، بڑے لوگوں کا مزاج سیلا ك طرئ تمند برزائه - جده ركومل برا السيس برا الم لوگ حس وخاشاك بن ايماري كياطا تت اورمروسا مان ب جواس كے سرداه بوسكيں ، مردادوں كى طبيعت كو منرحی سے تشبیر دی جاتی ہے، ہمشتِ فاک بی ، ہمارے یاس کیا ساز دہرگ ركها بج أسكارات ردك دي ا"

ا - بیرن میزناسم کی موردی کا تفعیل سے درکرکیا ہے - الاظام و بیرک آپ بیتی من ۱۳۳ - ۱۳۵ کے مرک آپ بیتی من ۱۵۱ - ۱۳۵ کے مرک آپ بیتی من ۱۵۱ - ۱۵۵ کے مرک آپ بیتی من ۱۵۱ - المحفی موارئ من ۱۲۹ من منت کا دوارئ کے کو لعن کا بیاں ہے کہ مرک آپ بیتی وقت با بیر دوست کمپنی انگریز لبندی کرا مند دوابتدای عمل داری کمپنی انگریز را ادبین من دوابتدای عمل داری کمپنی انگریز را ادبین من دوابتدای عمل داری کمپنی انگریز را ادبین من ۱۲ مرس ۱۳ م

"بکن شاہی متیروں نے جونامعا مرتبہ ہے اور علی دشور سے بیگا نے ، یس تحریر کو افریکوں کی اور با اور با امرار کوچ کرنے کا متورہ دیا۔
"جباس شہر عقیم آباد کے نواح میں دونوں فرلقوں کی طاقات ہوں و فرنگی بند دقیں ہے کہ لاانا ت ہوں و فرنگی بند دقیں ہے کہ لاانا ت ہوں و فرنگی بند دقیں ہے کہ لاانا ت ہوں و فرنگی بند دقیں ہے کہ اور اور ان ہوا کہ جان کے نوانوں پر تھیسٹ پڑسے ، عیسا یکوں نے بڑی جرا جرات سے مقابر کیا ، فو ب کے ایک بھیلے عیستی نامی نے دلیری کامق ہرہ کی اور اور ان ہوا براگیا ، بادشاہ فقط تی شائد و کی طرح کوٹا دیکھتار ہا۔ بنجام یہ ہوا کہ شکست ہوگئی ،
وراگیا ، بادشاہ فقط تی شائد وں کی طرح کوٹا دیکھتار ہا۔ بنجام یہ ہوا کہ شکست ہوگئی ،
فواب نے جوشہر کے آس پر س کہیں لڑد ہاتھا ، قوقف کرنا خلات موت و گیڑ حدن اور اور پر تا کہ کی مافت صوت و گیڑ حدن ماندہ چند لوگوں کے ساتھ ، ہنے صوبے کی طرف جوں گیا ، انٹی لی ممافت صوت و گیڑ حدن میں سے نقد د جبنس اور نوج بقد رہم ورت کے کو مان ہوا ۔ ا

اس سے بعدے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے میرنے لکھا ہے کہ ،۔

" نتے و مفرت کے بعد مقد اینوں نے نبیوں وراک ت جنگ دینے ویر تبعنہ کرلیا اور بادشاہ کو اپنے ساتھ کے کراعینا ن کے ساتھ س طرت منا زم ہوئے ، آکھ سات دن کے وہے یں وراک ت بعد اور اس فتح کے نسکوانے میں جو اُن کے ساتھ سے کا مستقر تھا، اور اس فتح کے نسکوانے میں جو اُن کے متعد تعد معد مدور سے بھی بڑھ پڑھ کو تقی بہاں کسی شخص کو آزار نہیں بہنچا یا، ایک ہفتے کے بعد بادشاہ کا دوار کھ رو بریا باند مقر کر دیا کہ حضرت بطور تو در ہیں ، بہم جانیں اور مک یہ ا

له تیرک آبین. ص ۱۹ ۱- ۱۵۱ که تیرک آبین عراه ا که میرک آب یت - ص ۱۵۱

اس صلح نامے کی روہے منہزادہ عالی گہر نے انگریز دل کو بنگال ، بہت ار اور اور اور اور الی سے دیا ان اور انگریز دل کو بنگال ، بہت ار اور انگریز دل نے بہت کا لکھ دیا ان کو ان کو دی ہے اور انگریز دل نے بہت کا لکھ سالان مقرد کر دیئے ۔ کم

الر فرکھائیونے نواب وزیر ( شجاع الدولم ) سے جوائس زمانے پی مسلمان محرانوں میں مب سے زیادہ طاقت ورا در بیٹو اسمجھے جاتے تھے ، مصالحت کرنی ادریہ خایا کہ نواب بی س لاکھ رد بہم صوبہ اودھ کے عیومن اواکرے ، اس صوبے سے المرآ أداوراس کے اضلاع مگرکے بادشاہ شاہ عالم کو دیہ ہے گئے ۔ شجاع الدول کی وفات کا تیر نے ذکر کیا ہے ، شکہ اس کی وت پر ماتم کرتے ہوئے تیر نے لکھا ہے کہ ؛۔

" قرآب کے ماتم میں سارا عاکم سیاہ پوش ہوگیا۔ یہ حادثہ مہت سخت ہوا ۔ اگراسون ہزارم سال گومتارہ ہے ہیں ایسا ہم تن جوات اور سرا بام قت سے دوار میرارم سال گومتارہ ہے ہیں ایسا ہم تن جوات اور سرا بام قت سے دوار میرا ہوتا ہے ۔ کیکھی میں ایسا ہم تن جوات اور سرا بام قت سے دوار

ملے سیرامآخین (فارس) ج ۲- عد میزوافظ بر عجاری فارسٹر ( بگریری) گا- ص ۱۲۹- ۱۷- ۱۲۰ میرامآخین (فارسی) ج ۲- عد میزوافظ بر عجاری فارسٹر ( بگریری) گا- ص ۱۲۹ معناح التواریخ ع ۲۲ میل میرامآخی سیرامآخرین (فارسی) بس ۲۲ ماکھ مدبیر ساماء کھیا ہے ۲۶- ص ۱۸- معناح التواریخ ع ۲۹۲/۲۹۲۱ میلی شخاع الدول کی وفات ۲۹۲/ وی تحدہ سنٹ موروز پخت نب کو جارگھرمی باتی رسیم برق تھی ۔ تاریخ اددھ ۲۹۲/۲۹۲۱ میرک ب بیتی ۔ ص ۱۵۱ -

#### مالى براردنا رعص حاضى كاسب برااريب)

اس دور کے سب سے بڑے ادیب، ڈرامد نولی اور مزاح نگار ہاری برنارڈ شا کے سوانح حیات پر بہا بت مفصل اور ہا من کتا ہ جس میں دنیا کے اس سب سے بڑے اور اچھوتے درامہ نولیں کی خصوصیا ت زندگ کے ایک ایک بہلوکو بالکل نے انداز سے سامنے ادیا گیا ہے مطالعہ کے لائن کتا ہے ، مؤلعت فلا افساری صاحب، صفات ۸۸۲ قیمت مجلد تین ایک آعدا نے مطالعہ کے لائن کتا ہے ، مؤلعت فلا افساری صاحب، صفات ۸۸۸ قیمت مجلد تین ایک آعدا نے مطالعہ کے دیمک نے بر ہان ، اردو یا زار ، جا مع مسجد ، دلی ا

## دوہفتہ دورہ روس کی روندادیم

ار مولانا مغتی عثیق الرحمٰن صاحب عثما نی

عد بعد كويرد كرام ين تقورى تبديل بوكى اورس سوين روز ك بجاعه إلى موز تيام را-

اس روزدلی سے سار سے پھ نے میں کو چلے تھے اور بار کھنے سے بھد کم بن آ شقد میں کے لئے تھے بدائي الرسك برمولانامغتى ضياء الدين بابافان إوردومرك برك برك علاءا ورأئم امساجر معاده حكومت ك شعبة سياحت مير دغيره بعي موج د تقى "اشقند موسل بشركاسب عدير ااولفس ولل اس بن قیام کا انتظام تھا، اس ہولل بی بیک دقت اتھارہ سوادی قیام رسکتے ہیں،اس کے كرے اللوك برل دہل سے كھ كم آرام ده نہيں تعے، مرچزنفيس،صان ستفرى، على درجه كالبتر، ادكيل وعيره الناشقندأز كمننان كادارالسلطنت بإدربهايت بمان وشفات ادرطوبل ويعن شہرے، سے محتلف حسول براجس جھوٹی بہروں کے علاقرہ نہر کیکا ڈس بہتی ہے ،جسنے پورے شہر کو گلزار بنادیا ہے، پھلوں کی کٹرت کا کھ معکا نانہیں ہے بہم قیم سے بہترین انگور ، آرو ، الکھ سيب، خوبان، انجيروغيره ، اناري بحرت بوت بي گرايي أن ين ايك مهينى دير ب ، خولوزه نو السام والم كرسكان الله وشيودار بحدثيري الكري ببت مسيس النات ہرسم کی رہی ، پیل ہے، تر بوز می بہت نفیس برنا ہے۔ ہمارے ہول کے کرے میں ،ان تمام معدد کے ر طیر کئے رہتے تھے ، دعوتیں بھی بڑی شان دار ہوئیں ، دو دھانی روز تک شہرادرا طراب شہر کے مختلف تدلم وجدمة اركى أثار ويھے، پروگرام اس قدر الكرسي كرسى سے رات كك كر لكان كى بهى فرصت نهيى ملى عنى . يهى دج ب كر آج بها ل بهو ني كريدا خط آب بى كونكور ما بول ، نرجها ك كونى نبي ال-اس كيمتام بات جيدع بين زياده اورنارى يس م موتى عن بعياكم آب كمعلوم جيس يرزمانس آب كورخ فرزيس ول سكنا ، كرد باؤيرات كام ملى يى كيا- اخبارات كوانشرويهي دين برك ، ردوي كيوسيك ركارد مي موك ده تويل كياك ومدام وله دلى سے چل كرا التفند كے اير پورٹ بيدا ترا توون برانا مرض شروع بوكيا يكونكر جهازكم د ميش نيس مزر فیش کی بلندی پرار افعا ،سردی کے اثریت اگ سے بے کا شاپی کی در ایکی آنا شروع ہوئیں -ہے صدفکرمند فف کہ ابھی سفرکی ہلی منزل بھی شروع بنیں ہوئی اوریں اس مرض میں گھرگیا ، مگرایک ڈاکٹرنی نے ہوانی اوٹ کے دیٹنگ روم ی میں بری نبف رکھی اورصرت ایک گول دی اور کہنے لگی می کافی ہوگ،

عدت تحدين المام الوعبد الترافي كا قول به "العقيد لاديب المعموم بما ودوالنهر الشا فجان واعليم بالاصول المرج كان المعموم بما ودوالنهر الشا فجان واعليم بالاصول والمرجم يحلن في طلب الحريث " المام بو محسن شوى سه الاديب المام على كيا اور فود الم المرب المام بو محسن شوى سه الاديب المام على كيا اور فود الم المرب المرب على المام بو محسن شوى سه الاديب المام بالمام المرب المام بو محسن شوى سالة على المام بالمام المرب بي من المام بين وفات بال الدين المام المام المرب بي المام المرب المرب

اور ہاں ان سے مزند مبارک کی شمالی دیوار پران سے مددل پزیر اشعار کی بہت نوش نا خطیب مجھے ہوسے ہیں مولان مفتی صیاء الدین صاحب نے بار ہار مزے لے کریر اشدا در منا مے در دن عائم رکے ماغ کے انگرمدل پر بیٹموڑیورکر

ا اهارا، فرار گرافرخاس مالت کابی فرزلیات -اکرسم رحلی علی من نول نف لم حاضر ماعن ل

وردى مباح على مر أكلَ وان لوركن غبر بقبر وكل واما البخير فن لمر أكب ل

٩ ركوم لوك مرقدرك ليدروانه موكئ اسمرقندا اشفندس من سوكيلوميشر سازياده مع الجبيب سرسبنروشاداب شهرب، درخون عدى ابوا، علون ير رجا بوا، اس شهرى متعدد هولى جولى نبرل كعلاوه برى مير زرافتا ل بنى جب غيور عشبركو بجوب كابمزة خط بناديا م - حافظ على شهر کونسوچ بچوکری ترکب شیرازی کی نذر کیافقا ، سمر تند به وی کر بینی ی دوزیم اوگ فرتنگ حاصز وے يهين اير المومين في الحديث آيات من ايت المرحسرت الم بخارى رحمة الله كام تومبارك ي خرتنگ رکم ومیش یا نیخ ہزار ک آبادی کی ایک بستی ہے، سرتندسے اس کا فاصلہ بیں کیلومیرے، الم عالى مقام كم مزارِ مبارك برحاضرى دى - اورتفز بباً دو يَضِحُه وبال تيام كيا، في تحديث حقة وتت قلب كى عجيب كيفيت بوني، المم دال مقام اوران كى كتاب كخصوصيات كنفوش طا فظيم أبرخ لك ، سوت الركري في الم بخارى " برتقريركر ما وكرينس مكن كسطرت كى بوقى " پسفوك برمنزل مي وائے يهال اورهي زياده يادة بين ، أستا ذمره من شفقنون كا نقشة تكفول بن كيركيا ، حصرت شاه ماحب رج كاچېرۇ الدراس دنت تكھوں كے سامنے تقاءمعدم بولا تف بمسب بخىرى تربين كے درس بى مبينے بي اور اشاذى محققانه، نا قدانه اورلعبيرت سيجر لورتقريسُ رجبي ، حينقت يه مها محرب سليل بخاری کے مزار برن ضری کا شرف اس ول مفر کار سل ہے ، حصرت الات ذہمیں بڑھا بڑھا کردنیا سے تشرب ہے گئے اور مزار بہ اُری رہا صری میرے مقدرین کی ، سمرتندی کا فی سجدی بی ، شا مربدرہ ماجرما مع بون، بانی چونی چونی بین محدورا جراب سرات حراس وقت مرتبز ک دسیدان معدے، ہم نے ظہری منازوہیں بڑی اور فواجہ مرجم کے مزر پر حاصری دی ال بی ک تر کے پاس مفرت عقائد سفی ایکمستف اوراً صول الله شی ایک تولف کی تری برای من مربر ان محتی طلب ، بہاں کی دومری بڑی سجد معر ذو مراد یا زود مرادے ، یول جی نماز پر صفے کا دربہت سے نمازیوں سے منے کا اتفاق ہوا۔ نمازی سرجگر دی اورت اندیت رکے بڑے ہیں ، کہتے ہیں جھو کے روزیہ مجدی نمازوں سے پر موج تی ورحیرین س و سر کان کسانی کی بوتے بی بمرقنداسوای ارت كى يادكارون كاسطيم ف ن مركز ب ودري بم في بهت ب الديجه ، دوي دروي كى دروي كالى.

بآبراوراً لوئ بيك ك بمرون يرعاكر عرب وصلى ورقم بن عباس كعمرار مبارك سے روحاني فيف على ، اور بهي كنفغ ي مف من برجانا مواريس أنوع بيك كي ميئة الافلاك كا يحد منا موا اور كيد أبعرا بوا تاري نونه ب، اس رسدگاه كوي بهند دير مك ديستارم - نديم آنارك ساند جديد زنيان جي ديسي . ہریوں کے مرمن کا ہسپتال ، لابئر مری ، بچیس کی ترمیت گا ہ سب ہی چیزیں دیجھیں ، سمرقندیں بھی ستر فى صدى مسلانوں سے كم منبين بين ،،س كئيبال كار در گيس قدرتى طور پر دياده وفيل بين، لا بري كاع بمحقد فاص طور بيغطونات ايك بهايت بهذب ملان لاى منوره نه دها عدا الشعبة اللعان قلى، بمُعان سَرَح موابهب الرحن، مشكؤة شرعين اورتفسيرو تاريخ كا بعض ممُره فلي كتابي ويهيس، ملدى من من كر بندسط ريمي كهدوي . بيبي مُشترك كاشت كا فارم مي ديجا، اس فارم كا نام سين آباد ہے وريسم قندسے چند كيوم يرك فاصلے پربہت بڑا ميلوں ميں بھيلا موا فارم ہے، اس كا اسل نام کا نخص ہے، عرب می الاراض النظادينہ ہے، ميرى دائے مي موجدد اسل مي جرد قبر كا الفورخم بوجيكا ب، لوك وش وش اس كام برحقد ليت بين ادرخوش مال بي، ان كى كاشت ك تمام آمدنی عکومت کی ہوتی ہے ، حکومت ان کے کھا نے ، کیڑے اور مکان کی ذمیر دارہے ، چھ مزمد می دی ہے ،ان کاشنکاروں کے باس اپن بی مخوری محوری زمینیں ہیں جوان کی طاک ہیں، اِن زمینوں میں یہ کاشت بھی کرتے ہیں اور باغ دغیرہ بھی لگاتے ہیں ،ان کا رمہنا، مہنا شہرسے ایک کے اورا ای دندگی فاص طرح کی ہے، یوں برطرت آزادیں - مثلاً مسلمان کاشتکار مجد وعیدین کی تماز كوب كلف جات بي، شايرصرت اطلاع دين بوتى بي، واقد بيب كرسودميت يونين ني روركار كامسلم يورى طرح حل كرايا ب، يبال روز كارانسا فول كو آوازدينا ب، آدميون كوردزي الأش عدد مسلطان الخيمك مرزا ملطان شاءرُخ مرزا كابرًا بينًا ورامير نيوركا بوتا فنا - مسلم على بال ماك بالني ماك الوراء النبركاها كم الل بناياء منهم بن والرك اندال بدمستفل طرريرتها مطفت إقدي لى علم مدم كالمبرادرزود مالم وفاضل تقاداس في اين زماء و فترادين برك برك ورس قام كي اوران ك نصاب بن احمال كي دبرومت كرشىك، ألخ بكي زيج كا ارد نصف سى زياده حقد ش كاب بعرى سك حنى باك شوى ريحي سے تعلق ركھتى ہے -

كرف كى منرورت بنيس ، بهرهال مم في اس وميع وعويض فارم ك اكتروستون بن بدريد كارهكر لكايا -اس کی ایک چیزدعی بھایوں کی سل کشی کا منظر بھی عجیب ہے ، ہزارون گائیں تھار ، ندر تنطار کھڑی ہیں. ہڑگانے کی عمر، نسل، دوده کی مفدر، کب گاجن ہوگ، کب بجیدد سے گی، کوئی گائے گابھن ہونے کے دائق ہے، کون کا ایمی چھوٹی ہے ، یہ سب چیزی آپ کو ایک پلیٹ پر کھی اور کی ہون میں گی ۔ بڑے بڑے بل علیحدہ بین دہ گا نے کے اِس بنیں سکتے بلک ان سے مادہ والیہ ست كالمن كابين كوب تي بير - كو يا يرعبيب طرح كوب بير ، استاري قارم كا بيدمسوان ب، رام قل التدول يمي وبدالمر، بم في فارم ي يرعشى تناول كيد، دُنبكا بعنا بوا كوشت، تيكم، نفيس بيل. شہدِفانس سے بیاں بھی موائر الھاہے۔ تیسرے روز عرفندے بخارا ہوائ جازے گئے، دونوں شہروں کا فاصلہ تغریبًا تین سرکیومیٹر ہوگا ، چھوٹا جازتھا پھربھی پچاس منٹ میں بہونج گیا اون ك ايك حصة مي بني را رسى اورسه پهركو تمرتندوالس الكئ ، شهركه هالت خسته مي من بيونكمكسي ما الم كادارا ككومت بنيس باس عد مكومت كي توج بعي إدهركم بيال مي ببت عينا المحي من مے مشہور مدرسہ کے علادہ مشیخ عبدالشرامیزی را اور دوسرے امراد کے دارس علی دیتھے ، گریسب مدرے ا بڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی جامع معجوس کو بیلے تنتیب بن سلم نے لکر یوں سے بن یف ور معرص دی الكي منى، بعد كون ما شيخ عبد الله في اس كونعير كراياتها، ويحف ك قابل مجدي وإن دون سودي ونين ك عدمت لاكون دوبل فري كرك براس بمان يراس كى مرت كر رب ب، يمسجد بحق ادارة و مينه جدى والذرموماك كى ابس ف الى آخرى تقريي ومرتوجة لى دلانى ب- قرمي ك ايك دومر الدين مرس ہ، اس میں مفتی ضیار ادین صاحب کے" ادارہ دینہ " کی طرف سے اچھے پیما نے پر مرسر قا مم بے -ن دنوں مرسم ي طيل كار كى بخاراك موجوده أخار تاري ين قال ديد عارت او برسان -مقبرت کی ہے۔ اینوں کی عجبیب وغریب تنین عمارت ہے، س سے قریب ہی چیٹم ایوب ہے، بیب ال ابر، يوب سينتيالي من دامام بخرى كي قرع، ساتاي، يك حِتْم بن روع، بنارات بين كي كوير يرحدنها في جد بها والدين نقت بندم كامزارب ، قر دهرى مرك ميك نبيل فنى ، زيرم ترف في اور بي سه

پاس ونت می نہیں تھ ، اس وجہ و بال صافری نہ ہوگی ، تام معلوم ہوا ہے کہ مزاری مماریب اسے مانت میں بی بی وگ شام کو سر فندوا پس آ سکت درات سے دقت پاپیا دہ سیری کہیں کہیں لوگ بمين جرت واستعاب ، حقة تقى سرتندين بنرك كنارك اورشبرك دور باغين نغيس دعويس بوئيس، ١١ركم على مروشنبك ويشنبك دوام بوسك و دوشنبه تاجكتان كراصعانى ادربالكل جديدط ليقر برآبادكياكيا هيه، اعلى درج كي چراى مركس، شا داب باغ شهركي روني كودد بالا ، کرے ہیں، یہاں چھوٹی نہروں کے علادہ دویٹی اور تیز بہنے والی نہری ہیں، نہروص اور بنردوج نبروس کھونا صلے سے ادر منبر دوستنب پورے شہرس جاری ہے، دوشنب کا ہول بی، تاشقند کے بول سے سی طرح کم نہیں تھا،اس بوٹل کانام غالباً بولل وحش ہے، دونتنب كا جديد ام اسالن آبادها، اب بيروى برانانام ركددياكياب، آب د بواك افاست يمقام منايدسب سي عمده م ، ياكم سي كم كل خلى ك اعتبارت تمايال م ، يهال م ف حديد چیزس زیاده دیمیس ادر بنرے کارے پر تغری جی توب ک، دوشنے ہوائی ادے سے ہم لوگ سيد عند المحد النيوب برخي سكم مزار بركيم، يه و مي مولانا محد ميقوب بي جن كي دوايات آپ تفسير می کتابوں میں بڑھی ہیں اور حصرت شاہ عبد العزیز القنسیر عزیزی میں زیادہ روایتیں ابنی سے لیتے ہی ان كم مزارك متصل ايك وسيع مسجد عي عم ني المهراور عصرى تمازي يهي الرهيس ، زارك زمان میں دوشنبرایک ویران تقا، آج گزار ادرسنروزار بنابواہ، بہاں بڑے بڑے کارفانے بھی ہیں، سوق کپڑے کاایک بڑا را م منعی دیجا، اس کا تعلق بس دیکھنے ہے ہے، بیہاں بچوں کی ترمیت کا الك عظيم الشاك اور لأماني مركز بحق من معبد تربية الاطفال" اس بي الك بزار الحيد ، بغرض تعليم د تربیت رکھے جاتے ہیں ، مرکزی میڈجالیس سالہ مسلم خاتون ہیں ، جفوں نے بکالِ خندہ پیشانی ہمیں مركز كے بڑے حصے كى سيركران اوراس كى خصوصيتيں بتائيں -- يه مركز ايك دي وع لين باغ یں ہےجس میں ہرقسم کے فواکم کنرت سے بیدا ہوتے ہیں، پورے باغ کے الی اور نگہاں نیجے ی بی اور باغ كمام على البي كم المع بين ،اس مركز كود يجوكر دوح بي اليدكى ادرة علول ميس روشنى آئى، اسكا انتظام مى عبيب ، لائت ديد، تفسيل زبانى بتأكر كا، اس تهرش كمتبا فردون کے نام سے ایک عظیم لائٹریری ہے ، اس لائٹریری میں کم سے کم ساڑھے سات لاکھ کتابیں ہیں ، عمارت بعي ديجيف مح قابل م مم فيهان عرب كي بيس ناياب على تربي وكيس، مديث، تفسير، فقد دغيره کی المی کتابیں بڑی بڑی رقبیں دے کرخرید ی جاتی ہیں ، ۲۳ ر تاریخ کا جمع ہی ہے اس شہر کی دو سری مسجد کال میں پرها، اس کے امام مولانا سبرعبرالترجان بن جوادارہ دینیہ کی طرف سے فاحق بھی بن ، فہم اور اللہ میں ، جو کی نماز براروں نمازیوں کو میں تنے پڑھائ اور نماز کے بعد یا شایر میلے قارسی مِن فَعْتَصَرِنْعَرِيهِ فِي الوكول بِرببت الجِينا الربوا ، مصافحون كامنظرد يجفيف المعت ركفتا عقا، فو لوكرا فر ہرمگہ ساتھ رہے، چنا پنہ میاں میں میت سے فوٹوئے گئے، ہندومنتان کی بات تو دو مری ہے گر میاں آكرمشربين توسع بوكيا جوغالبا اكزيرها، يهال ك ايك فورس جوغ كرياس مي مول اور تويى مجى دہيں كى اور هر طبى ہے ، أسى روزمشام كو بستان نوليدندگان ميں نہركمارے تفريح كاپروگرام تفا-ير پروگرام بمارے تفري پروگر اموں سب سے زيادہ دل ويزر إعمر امغرب، عشاء تين نمازس سبس برهس، يه دوسند سے پيس ، تيس كيلوميرك فاصله پر بيار ول كي بيجين ايك شاداب اور پُرنفنا مفام ب، يهال نهركا با شجى فرب چرا اجدادر بانى بهت يزى عبهتا ب يانى أننا شفات تفاكر الماركاللجين "كَ رَكيب سامنة آكي، كمانا، يعل، عائب كمود ادرجائك اسود برجيز سلیقے سے بی ہون رکی تھی، ہبتر و لکوا کا کھوا ہو، مکان تعاجس سے بہر کا تبز دنتار پانی کرا کرا کراکردور رہاتھ۔ منعدداديب اورشاع على تمركيف في ببت سيمتهور مكعندا دركين والحداس علاقي بس رجني بي، میں نے آب روال کے ساتھ مبرؤ جوال کی ترکیب استعال کی توایک ادمیب جن کا نام اس قت ذہن مِي منهي رما بيه وكا أعظم ، فعناء كى مناسب عا فظ ، حسرو، عرفى بنيفى ، في لب ، شركيف خال شيرازى ، ا النسى قاندهارى اورنظيرى دغيره كے برست اشعار عي يادا كئے، غرصك يونس بڑى كى لطيف سبك اونه يُرمسرت ري - ٢٧٧ كويم لوگ بهرماشقند والس آسك اورجبيا كريك ديكابون، دين بج شب بيلين را و كے لئے، وانہو كئے - إمام سيرعبدالله صاحب كي طريب سمام معنون! موصوف بهت التھے رفيق سفر المابت ہوئے، مرطرح کا خیال رکھتے ہیں ؟

### اكريت عرو ل

جناب سعادت نظاير

آبِ زرجام مين بحركه كوني منددهوتاب كون والبسترُ رُنجيرِ ألم بوتاب كالماسب وي، جويج بنشر بوتاب کل ہُواکیا ہے یہاں اُن یہ کیا ہوتاہے اور تو بستر راحست په پرا سوتا ه اوت ہے اُس کے اپنے وقت کو چھوٹا ہے

شدت عمس كونى شام دسحررة اب کری رہا ہے شب در در حسیں ابوں یں فطرت عالم فاکی ہے ہمیشہ سے بہی أبحيس ركهة بوتو نيزعي عالم ركهو ساری دنیا ہوئی بیدار اسح ہونتے ہی زندہ دہ ہے، جو ہلے وقت کی رنتارے ساتھ

و المكات بي قدم سلى منزل بي نظير؛ آگے چاتا ہوں پڑک دیجھے مکیا ہو تا ہے؟

### ما التحكال

کوئی فرمیب خورده ب جاه و جلال کا ہر دم کسی کے دل میں بر اندیشہ کال کا حسرت نصيب ہے كوئ حسن و جمال ك

طانب کون جہاں یں ہے مال ومثال کا ہر کمھ فکر 'ان سنسبیہ کسی کو ہے دُهن رات دن کسی کو ہے جوروبہشت کی برست ہون تو جر تشنہ ہے کون قیدی کون ہے طق دام خیکال کا القصة جس كو د يهي ، ب اك عداب يس

أرام ہے ہے كون جنهان خواب بين؟

## تيمرك

لغات كرى: مُرتبه جناب بحيب اشرف صاحب ندوى ايم، اله انقطيع متوسط، مات روش ، صفامت ۲۷ صفات ، تیمت مجلد دس روی، بتر، ادبی پلشرن شیفرد رود مبنی، ۸ الدخوك ابتداو بنابي مول أكرات مي إس كبف معقطع نظراب إس بات من كول اختلا نبیں ہے کہ اُرد وی ابتدائ تعیرادراس کے ارتقاریس مجرات کامی بہت بڑا صفر رہا ہے، اس دعویٰ کے اثبات ين ابتك جو كي الكما كيام، زيرتبصره كماب أس براكب شان دارا ضافه، اب مك علم خيال، عاكر جها بكيرك عهدي لغت كابك غفوص كل نصاب امركا بتدابون ادراس للدي بهانسان م فالن بارى يا حفظ اللسان ك نام سے كعاكيا ، ادل وفاصل مرتب كادعوى م كوفوفان بارى جرات مي لكي كئي ہے، اور بھرز برتم و كتاب بوقديم زانك طرز كانصاب امراور فاصل مرتب كے خيال ميں اردد زبان کا پہلالفت ہے میں مجرات مسلمی گئے ہے اورخالی باری سے بھی اقدم ہے ، کتاب کی ترتب يه م كم يبلي و باورفارى لفظ اور أس ك بعد أن كا ترجم أ مدديس لكما جانا - مثلاً (١) المسكوان-مت - ما ما (١) الجن برى - ديرماء يرترس ب اس علاده واشى برلقط برنها مفيل، ادر رُراز معلوات بي ادرسا تقرى أن كتب لغت مح والجبي بين جن عدالى ين مدلى كي ب-عجيب بات يه ع كراس كما ب كالخطوط فاصل مرتب كواس مالت يس كبيس سع وستياب ہواکہ اس پرمذمصنف کا ام محقا اور مذمحش کا، اور نہ یہ معلم ہوسکاکہ بیرواشی فورمصنف نے لکھے ہیں یا كسى اورت، البته نسخ كى كتابت كى تاريخ (ماهاام ) آخيى درج بهرياني دنياي الجيهى ك اب كت الاش بسيارك با وجودكس دومر السخ كابتر منهي على سكام، نمكن ان تمام مواتع اورد تنون ك با دچود بر دفير سريخبيب اشرف صاحب ندوى فيجن كا قديم أردد زيان الدلفت كأمطالع مبه وسيع اور

محققانه اس مماب كوبرى قابليت سادت كما اوراس برايك طويل فاعتلان مقدم لكعاب ببسي اس كما بكلساني خصوصيات اود أرده زبان مي أفت فريى كارت يممران ادرنا قداد كام كياسه موصوت کا ارادہ اس کتاب کا محملہ مصفے کا بھی ہے جس بی موصوع بحث کے مختلف گو شوں پر فصل تعتقل موگی، اردولسانیات کے موجودہ ذخیرہ میں یہ کما برا آبال قدر اصافہ ہے جس پر فاصل مرتب تکریہ مے سختی ہیں، دهمي (قديم أردو) كي جند تحقيق مضاين ، از خاب نعير الدين صاحب إشي، تعظيع خورد ، صخامت ٢١ منات كابت وطباعت بهتر، قيمت مجلد نين روي ، يتر - آزادكاب كفر، كلال محل، د بلي -فاصل مصنعت وسي تربان اوراً س ك اوب ك إمور عقق بين اوراس المسلمين چذك إول مع علاوه متعدد مقالات شائع كريك بيركما باى فرع ك فرمعاين كاجموم ب، ان معاين بي دي ادب كو ين ادد ارمين تسيم كركي بناياكيا كركس دُوري دكمي ادب كاموخوع كون كون سع معناين رب بن، ان کی تعیین و شخیص سے بعد ادب سے خاص خاص مومنوعات سے منونے بیش سے اور اُن سے تعارف كراياب، چنائخ تبرد يس سيرت الني (٣) قصص الانبياء (٣) ينجرل شاعرى أيرمب مفايين اس سلسله ك كرديان بين، يا بخوي اور يقيط معنمون بين على الترييب ملطان على عادل شاه ماني (از علا المع ما سلفان اورسلطان عبرالترقطب شاه ( ازمصد عاسم المديم ) ك أردوث عرى پركفتكوك كي به سا قوال مضمون لیلی مجنون کی دامستانوں پرہے - اس سلمیں فاصل مستف فے معلوم نہیں یکس طرح کلودیا كُم خود عوبي من ال محمقعن كوني واستان بين لهي كي ب عالال كولي (عامريه) اور تجون (قيس عامری) کا تذکرہ عربی ادب کی کتا اول میں موجود ہے۔ نظر سی علی اور نظم میں بھی، ادر خود مجنوں نے اسے اشعاري جكه عكر تيل كانام لياب مثلاً ايك جكركمتاب-فوالله ياظبيات العاع فسُلُنَ لنا و السلاى مِنكُنَّ ام يبلى من البشم آ علوال معنون حفرت المام سين كي بعائي محربن الحنفية يصنفل منظوم داستا فرابرب الح تعجب بي كرم رجكه نام غلط لكها بين تحرب الحنفيه" آخرى مغرن دكمن كابك صاحب واوان شاءه برب ، تمام مضاین تعین اور کاوش سے ملے گے میں اور پُر ازمولوات ہیں، دھی اوب پررلسرت کونیوالو

سے کئے ان کا مطالع صروری ہے۔

الفخرى مترجه به مولانا محرمبفرستاه بجنور دى القطيع متوسط المنخاب ٢٠٦ صفات. النابت وطباعت مبتر قبیت مجلد پانچ رو بے کہیں ہے ،

يترود ادارة ثقافت إسلاميه باكتنان كلب رود له ويرد

ابن طفالتی تھی صدی بجری سے اواجر اورس توی صدی مے اوائل کامشہور کورخ ہے۔ اس کی ارتعجوا لغزى كام مد موون مجارم مختفر كرمان باسكامام الماز مارى كالحارى اله سے پیشورونین کے اندازے ایک بڑی عذبک جدا گانہ ہے۔ وہ غرصروری وا قعات کونظرا خدازکرے مرت انہیں وا تعات کو بیان کرنا ہے جفیں وہ اس مبدی ارتغ کے اہم عنا سرتمیں بھتا ہے، اگر چیند با اثناعشری ہے بیکن معزت امیرمواوید اور عمروین العاص کے نا موں کے ساتھ رمنی النوعنہ لکھتا ہے ، بھر اس برلطفت يركم أس كا إغراز بكارش براسك ا ولطبعت بجس مين ركمين بي وادر كها رجي اور ملك جگراشا رکی پیوندکاری اس میں ، دراضا فرکردی ہے ، اس کتاب کے علادہ مقدمرے دوجھتے بہت بہے دستری مصنف نے امورسلطانی ورفر مال روادُل کی مسیاسیات اور اُن کے صفات وخصور پربرن دل جبب اور دل شین گفتگو ک اور دو مر صحصترین خلانت را شده سے برا ہے عمد یعنی زوال نما فت بن عباس کے مختلف حکومتوں کے حالات دواقعات بیان کتے ہیں، زیرتمجرہ كناب أسى كاأردد ترجمه بعل قدرست كفنة ادرردان بيك كرترمه بالكل منبي معلوم موتا أوركناب الكواكي مرزم مروع كرے ك بعداس كوفتم كئة بغربات سركھنے كوئى نہيں جاہنا، مغروع برفاض مرج كفلم اك مقدم كلى جو اكر ج مختصر ع كر كائ ودافا ديت كا عامل المات العين الطاقي کے مارت کے علاوہ ارتی بھاری اور عصبیت کے موضوع پر جو گفت کو کی اور انفخری کے انگریزی رجم سے اجمان اغلاط مرجورومشنی ڈالگئ ہے وہ بڑی بصبہرت افروز سے جقیقت مرہے کہ مولانا نے اس ترجه کے ذریعہ اُر دور اِن کے مترجین کے لئے ایک شال قام کی ہے۔

فقه اسلامي كأماريجي نيس منظر: ازمولانا عرفق مين ، تعطيع فورد ، ضخامت ٨٥٨ صفحا ما بب باريك مرووشن، تيمت مجلد عنك روبيد، بهته: - اداره علم دعوفان العثر ركها بلانگ اجبرراجستها اسس ف نقر وقانون كى تدوين جديد كى صرورت كا إحساس اس زمانه يس اس قدرعا لمكير ب كمبرطك يساس موصوع اورأس كي مختلف ببلودك اور كوشون بركزت سے كما بي المي جاري ب ورمقالات شائع مورب مي ، مصرف توحيد برسون ين مي اس قدرعظيم الشان لري مباكرديا ب كاس و يجه كرمسرت ك سافة جيرت بحي بوتى ب ادراس ملك كارباب قلم كى داد بساخة دين پلن ب، أدودي بي اس موضوع برببت كه الحاجا جكام اورسسد برا برمارى ي بيكن زيرمو كتاب جس تدرجا مع اور مدمل مه غالباً اردوس اب كسايسي كون كتاب نهي تكي اس بي قاصل معنقت نے فقہ کے ما خذیعیٰ قرآن وسنت ، اجماع، تیاس، استحسان، مصالح مرسلہ ، شرائع قدیمہ ، عن ان سب پرالگ الگ مبسوط ومنصل محث كرك نقر ك عام اصول دكليات اور أن سے استدال ك طريقوں بربرى سيرحاصل اور مرمل گفتگو ک ب، شروع بي نقر ك مفهوم ، أس ك ترري ارتقاد اور تدوين و ترتيب بدا در آحزی فقهار کے اختلافات اور اُن کے اساب پرفاضلان کلام کیا گیا ہے ، عزمن کر کتاب کو پڑھ کر اسلاى نقرى يُورى تعسويرنظر سع سامنة آجاتى ب كرفر آن وسينت سدا عكام كااستنباط واسنواخ كيول كر ہوتا ہے ؟ اُس كے صول وصنوا بطاليا ہيں؟ احكام ميں كن حيزوں كى رعايت اوركن مصالح ومقاصد كا كاف ہوتا ہے۔ ورزمان ومكان كے حامات كے زيرا أر حكام من كمال كهاں اوركتنا تغرو تبدل بيداكيا جاسكتا كو اور اس تغرك نوعيت كيام كي إلب يرفقيه اورجبهدكاكام بي وه ان صدود كراورك كي بل جلى قدرول كويهجان ورأن كى روى مي كون فيصله كرا ادرفقهاك اختلافات كاعام مبديهي بي كرون عدودك تعیین میں تفاق نہیں ہونا ، مثلاً وچز صرور اسات ہوتی ہے وہ بقدر صرورت ہی ہوتی ہے ، یدایک اسل ب كروس ك با وجود اختمات ب، اوراعبن فقرا ك صفيرى دائ ميكم مضواك بي جب خزير يا ميتربار بوكيا تواب اس كے لئے برى اور خنز بردوول برابس اور اس بنا برمضط برخنز بركا كه نا حان بجاب ك ايسابى فرس ج حبيد كركسى ولال جا وركا كهانا، چنا بخ الرأمسس

و بنین کمایا اورجان دے دی تویہ خودکشی ہوگ، دومرامسکماس پریمتفرع ہواکر حب مفطرے النا وام جا فورس ملال ما وركم بوكيا- وتبسطرت ملال ما ورك النا كوئ مقدارا وركميت مقرد بنیں ہے، سے اے بعی بنیں ہوگ، بہرمال یک اب مزورمطالعہ کرنی جائے، اس سے نظر الي بن رسعت بيدا بوگ اور مام مسلمانون كام اندازه بوگاكه احكام من تغيرد تبدل كاكم اوعيت

مستهارُ اجنبها در تينيقي نظر: كنظيع خرد ، ضغ امن ١٩٠ صفحات ، كمّابت وطباعت بهتر

قيمت مجلد نين روسي ، فركورهُ بالابت برسلے گ !

يكن بين مولانا محريق ابنى كرائيدة قلم ، إس بس اجتباد كي حقيقت ، أمسى كى "اریخ، اتسام، مجتبد سے الئے صروری اوصات و کمالات ، اجتباد کا سرحیثم، اس کا صورت والمبت وغيره يرفعل ومسوط كلام كياكميا ب، اور جوكم درال ميديك تما ب كالمحكم بي سياسي اس من متعدد معنا من كررموكي بي ، كرية كرار نا گوارنبي بوق بلكه برى عد ك تنوكرد كامزه دي إوراس في مالي مطالعب !

### عرب وتيك

اً دودان طبقه كى كريت كوعرب ادر بالدوعرب سے ميك دلي على عمر خود اردوي إن مالك كے باعد مي بهت كم معلوات مى ب كلي مغرنا ع اببيت يران بويكا بعدى اع چيزي بن كارى وقت وجود دفقا یا اتن اجمیت مال بنین بول متی ان کا موات سے کمسرفالی بن اور کی کوبراکرنے سے سلسلی مومانا محالین الوال م الدربر تابر كابر كوشش بينيا بدك بائل ، الآل ماحت فيع فارس مراكش كم ميلي موائل م ﴿ عربه الكيك عام كمى جزافيان، ثقافتى ادرماشرتى عالدت، اقتصاديات درائ كى روال تحربكات كأكل جائده ليام اخارين حفرات كالمروت كراعي، ابتدائي كربين ايك زهين نقشهي عوب عاجب كالعن قرع برياك رینی پُرتی به ۱۱۷، صفات ، صان مقری کا بت وطراعت ، قیمت مجب لّد ، یک دوبید کیاس بید -مکت بائے بترجان ، اورد ویدازار - بتامخ مبح ک د هلی ۱

## ير بال

## جلدات بحادى التانى سمياه مطابق نوبرسواع شاده

## فهرست مُضَامِينَ

سيراحراكرآبادى عدم

يرونيسر جوزت ثناخت

ترحمه: الأبنات لوي المن الرحمن الم العالي اللي

د علیک اسلم لی نیورسٹی علی گراهر

سوامی دویکا مندحی کے ایک انگریزی

معنمون كاترجمه

ترجمه: ازوهم مروب ماحب لاك (ازن)

مرتبه: مولانا الوالنفر وخلاي صاصب

جنائب المواديم مساحب ساد جامو المياسلاري دي جناب مولان المفتي متيق الرحن صاحب غماني . م نظرا<del>ت</del> جدیداسلامی قانون سازی کے مشائل

مترمد يك

خاص القِقه ، ؛ ایک دکھنی تعلیمی مثنوی مولفه ، حامی محمد رفیتی قتآمی میرکابسیاسی اور شمامی ما مول

د در معنته دورهٔ دوس کی دو ندادسغ

تبعرب

## بشمرالأوالهمالاحرالة جيبرا

#### نظرات

ا صوس ہے نوم رکی ۲ ر ماریخ کو ہاری جاعت داد بندے ایک نامور دکن مولا ناطیم مد محفظ على صاحب في من مربس كعرس ديو بند من داعي اجل كو سبك كماال ركم العالم آخرت بوسك موصوف داولعلوم داد بندك فادع المحقيل تق اورعلوم عقليه و نقليم دولون سيكي ميم اوركسي سيرايده كية استقدادر كمصفي عقد فراغت كي بعد كجهداول مرسهم بينيت مين المدرين جندابتدال كتابول كادرس مي ديا. گرطبيت مي نوطب کی طرف شدیدمیلان بیدا ہواتو دلی کے نامورطبیب عکم عبدالو إب وف نامیا مرحوم کیزمت یں جدرسال رہ کراس شوق کی تھیل اس نواص ممنت اور انہاک سے کی کھلماً وعملاً ایک متا صاحب نن اور استاد کے لائق فخر و معتمد علیہ تلیند رستید بن گئے۔ اب دِتی سے مرضعت ہو کم د لو مند میں بی ا بنوں نے مطب جایا لوچند ہی مہینوں میں ان کے حذا تسب فن اور دمسن شفاء كى شېرت دورور كاب بني كئى دادران كامطب مريح فواص وعوام بوليا فنى كمال ومهارت كے علاده اخلاقي منبار سيهمي برمي خليق ومتواضع خوت طبع وخندورو اورغيرت وخودداري كما توحد در بعملمی و ب لوث إنسان تقریبی دجر ہے کس توجہ سے معمر تعینوں کا علاج کرتے اسی توجہ در خاوص سرطلياء كوطب كادرس خالعت كوجرال ديق سق

حمزت شاه صاحب رحمتالة علير عقري ويز تفيد إس تعلق سيم خدام باركاه انورى ے ساتھ غیر معر لی تنعقت و محبت اور النفات و توج کا معالم کرتے تھے۔ ان نعوام میں دا قمب ے کم عربی مقااور کم مایہ بھی۔ مگر ان کا جوش ا تفات دکرم ان صدود کی بروانہیں کرتا نقائم ب أن كواينا مخدوم وقترم مانت تعاوروه بمارك سائة بالكل عزيزو لكاسابرت وكرت سخ. كذست نداكتوبرى ٢٨ر تاريخ كوايك كمينى ينك كيسلسله مي ديوبند جانا مواتوعيا دت كى غون سےمروم کےمکان بریمی ما فری مونی - دہاں یہ دیکی کرطبیت دھک سے رہ گی کہ مہ نہامت توی میل اور عظیم الجند امرفن طبیب جس کے دست شفا وسے بزاروں مایوس العلاج م معت یاب ہو گئتین دن سے فالج کے شدید حملہ کے باعث سلسل عنی کے عالم میں پڑا تھا اور مردن ایک سانس تما جو تیزی سے چل رہا تھا۔

طبعًا شاه خريح دا تع موست يق جوامًا تعاخرج كردًا التي يق بييون ع يون مما بون كى امداد سقل طور بركرتے نے . نو د زندگى ساده تنى . روسى مىسىدكى قدركى نه جانى - اب ايسے عرب و نياض طبح اود ما برنن طبيب كهال لميس مكر- (اللهم واغفر لمد وجود مَفْعِعَدُ -

على والول مسلم برسل لا بي ترميم والنيغ ك سلسله مي جوم نكامه موا إس كا بوام وكم بمارے ملما، كووقت كے بم اور شديد تقامنوں كويد اكر فے كى طرف الويم بولى ، اگري وقت بہت كانى كرر چكا ہے تا ہم كركا و نيركا أ فازحيب مجى موجائے تنميت ہے۔ تو تى كى بات ہے کہ اس سلسلمیں بہلے جمعیت علماء مند نے اپنی مجلس عالمدی ٹینگ میں اس اسم سلم برگفتاً وکے ايك سب كمينى بناني جو اگر جبركوني منتقل نوعيت نبي ركھتى ۔ نائم جديدم سائل كو سجھنے كى كوت ش كى طرف بيك قدم ب اوراس الله تى بلي تحيين ب - اس كى بعد يم ستمركومول تا إلوالحسن على ميا ل کی دعوت پرمخنگفت جماعتول اور اِ دار وں کے متحنب نما شندوں کا ایک اجتماع ند دہ العلماء میں موار اس میں کافی غور وخومن اور بجب وگفتنگو کے لبعد پیر طے یا یا کہ حیند مصرات پر تل ایک کمیلی مجلس تحقیقات خرعید کے نام سے بنادی جلئے جو دفنت کے جربدمسائل و موا داست پرخورونون

كرك ان ك يارسيم مسليانون كوك راسنه وكحاسك - جنائج محلس قائم بوكي ب-اور اس مي كام كرنے كے لئے ہارے قامنى دوست مولانا محدثق امنى كا تقرر مجى فوراعلى برآگياہے. مولانا موصوف اس امم كام كى صلاحيت كس حد تك ركتے بى اس كا اندازه موصوف كى متدر تعنيفات عينوني موسكا م- جناني المعلى في العام منروع كرديا م واداك كى موجوده رفناربرى مرتك حوصلها فزاج واكرج اس مي مشبه بي كه المسل منزل بهت دور درا قداور راسته مراير خطر ب ادراس للے ام مندكورہ بالادونول كيٹيون كمنتقبل كمتعلق قطعى طور يركونى مين كوئى بيس كى جاسكتى تاہم اگر مبد بدمسائل برغود و نون کے بعد علی مرکب جاعبت الن مسائل کے مختلفت بہلوڈل کی شرعی مینیت کود افتح کرنے میں کامیاب موکی تو تواہ ال کے بارے میں کو کی متفقہ قبیلہ مردیا نہ ہو محصل بہر ومنا وت كي كم مغيد نبي بوكى ص طرح مملف مسألك بفته في مسأس من وسيَّع كا دروازه كمول يا ہے۔ اِن کوششوں کا نتیجہ کم ہے کم یہ صرور جو گاکہ عام سلانوں کوجد بیرمسائل کے بارے بی مسى نكسى جماعت كے شرعی فيصلہ بيعل كرنے كا موقع بلے كاادر موجودہ بے جرى اور لاعلى كا يرده ماك مروائ كا-

ابعث الاسلامی مکھنوکی آن واشاعت سے بیمعلوم کرسے بڑی مسترت ہوئی کہ لندن فیزیری اور الخ نبرا بینیور سنگی نے اپنے بہاں ہی۔ ایج۔ ڈی میں دا خلہ کیلئے شروۃ المعلماء کی سندکوتسلیم کرلیا ہے۔ اور ایک ندوی طالب علم کالندن بوئیورٹی کی ہی ۔ ایج ۔ ڈی کلاس میں دا خلہ ہو بھی گیا ہے۔ اسفرح امیر ہے مشرق و مزب میں علی اور اسلامی افکار کے تبادلہ کا موقع سے گا اور اس بنا پر دونوں ایک دومر سے ترب موسکی گے۔ سخت عزورت ہے کہ ہمارے مدارس عربیہ کے ذکر دار حزات میں وقت سے جرید کے ذکر دار حزات میں وقت سے جرید تفاصنوں کو عموس کریں اور اپنے مارس کے نفا ب تعلیم وطرز تعلیم میں ایساتی و تبین کی مزور تول کو باہم وجوہ نوش اسلوبی کے مساتھ انجام دے سکس ۔

کی عزور تول کو باہم وجوہ نوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکس ۔

قسطدوم :-

# صربدا شلامی فالون سازی کررال پردونیس جوزون شاخت

ازجناب مولوی فنل الرحن صاحب ایم اسه، ایل ایل ایل اظیک اسلم و نورس عی گده

اسلای قالون کیشکیل کے اعتبارے ایم ترین دور مینیر اسلام (علیہ الصلوة والسلیم) کی جات مبارکم معربائے میل صدی بجری کا نصف آخر (۱۷۰ - ۲۷۰) من انتها سلامی کی بیدانش کا زمانه، اس دور یں جودستن کا موی ضلفاء کاعبد مِکومت ہے اس کھالی ہیں جس میں اسلای قانون تیار کیا جار ہا نقادہ انتہان الم اجزاء كا ومنا فركيا كيا ، يه اجز الموى حكومت كانتظامي قو اعدد صوابط اورمفوحه علاقول كي تصورات ادروسوم ورواج تقعيك

ORIGINS OF MUHAMMAPAN JURISPRUDENCE بالله تغییات کے گئے پیری کتاب رنشریج اسلای کے آخر ) مسرا الیاش ایک مغور و ۱۹۹۹ می ۱۹۰۰ ۱۳ ۱۲ درمیزے میں لات علید ۱۳ مید ۱۹۸۵ می الدورمیزے ال MEMOIRES DE L'ACADEMIE . ב בושטומום ב אור איש אין און ואיש אור שונום בר אור איש אין אור איש אין אור איש אין אין INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE ( بينالا قرائي تقادل تقابل كا إدواشيس ) أأذ / ٢٠ دوم عه اع ۱۲۰ من ۱۲۰ - ۱۲۱) HISTOIRE OF LA ME DICINE "> و الما الما عام ۱۹۵۲ ( ارتخ لمي ) جلوم " بيرس ۱۹۵۲ بره - 44-- 144 , 1984 , CONTEGNO , NOTA , 19-11 , 16 19-11

وہ عافی جس نے ان فحقف اجزا وکو کھیان کرے ایک ہم صب وحدت کی سکل عطاک بہلی صوی ہجری کے اواخر ادر دومری صدی بجری کے اوال کے عواتی شامی اور مرنی نفتها و کی مساعی تھیں ، بی نقبها واصطلاع منی میں کوئی مرمبت یا نتر اور میشه ورفا نون دال ندی به به ده لوگ تصحیفین منتی اسلای طرز زندگ سے ایساز بردست لكاؤتفاكه دهاب فارغاوقات مين مرن الفرادي بلكاجماى موربري ابنهم مذاق احباسي بحث وتحيص كى مورت مين اس مومنوع برانتهائى سنيدى سے غور وفكركرتے تھے، ان معزات نے اب دورك انسانى زندگى مے سارے بیار وں کامع قانونی بیلو کے جائزہ لیا قانون میں مزیبی اورافلائی تصورات کوسمویا اسے اسسوای معارول كآبائع بنايا، ادرقانون كو فرائفن دواجات كاس تجوعين داخل كردياجن كى بجا الدى مذبي تيب سے ہرسلمان کے ذر تعزوری ہے، اپناس جددجہرے ذریعے ، نفوں نے کہیں زیادہ وسیع بمانے ادر انہان مفسل طورير وي كام مرانجام ديا جو پنيراسلام رعليه العلوة والتسليم) ن مبي كابتدائ اسلام معافر كے ليے قرآن كي مكل مي كيا تقا، وہ اسلامي معيارجن كالطباق ان فقائے كيا وآن ادر مرجيزكو وہ سنت بنوی مجیتے تھے ، دونوں کے ذصرف شمولات باکم مفرات سے جبی کہیں آگے تھے ، الفول نے تصورات اوراداد كى س مركزى مغركو تخليق كميا جيم سلمان عمو أاور مزني زبان بوسائة والمخصوص فالص اسلام يمجعة بي-فقهات مقدس كامماع كالبكسيلوقيه مه كواكفول في وركفام موادكواسلامياديا ان ممائ كادوكا بہوت بہلے کے لئے متم والل کی جشیت رکھا ہے، استراال اور نظم وتر میب بیدار فع کا رجحان ہے، بم دور اس بس برافري رامار كھتے تھے، قا في مواديدين عام اسلام معياروں كو نافذا در نظبق كرنے كا كام وزاس مواد كنفيم وترتيب كا تقاضاكر ما تقا، اس طرح كيعن امول جربنيادى طور اخلاقى بي كر حنیں ای رہے کے مصطلح والونی مدیا ۔ رک شکل عطال کی ادرج اسلام کے بورے قانون عقود والترا ا یاس کرنا ہے مے ان طرعے را UNCE RTAINTY کی وحت دولت کے تابا از حصول کی وجی میں مورکالیانی بى شالى، نقر، سلاى كى پىدائش كى سابق دىرد سكفت دالى اسلامى قالان سى نبسى مونى بىلى كرومى فقة اسے روئ و نون سے بیدا ہوا تھا جواس سے بینے دجورس آ چکا تھا، اس کے برطات اسلامی قانون کی تحلیق

فقة اسلامي فيعون وعادة التظامي صوالط وردومر البهت اجزاليت فودكى اوراسلامي قسافون ورحقيقت نام إن نفتاء اسلام كسليم شده آراء ككي مجوعكا، اسلامي قانون السان كوت نون سازى كا من سنين ويما، وه أن احكام اللي كنفني تعبير بعجوابي عمل اور أخرى كل من رمول المراصل المرعلية وم يرنازل فرادية كية، وه اين اس حصوميت كريميشه برقرار ركهنا چاجا هي جبال مك قانون ك نظرية كالتل ب مؤمت كوم ون اتناح ب كروة قاؤن مقدى كرموركرده مدود كى يا بندى كتيريا يا الشطائ فواعدومنوابط باسكتي عجوازروك واقداس فأفرك سعمتصادم ترمول بيكن ايك مورخاس بات كوفوب جاناني كمحقيقت يرم كفلفاء اور دومرك ديوى حكرا ذى فتا ذن مازى كرب اليكن فاذ الجيس ك حرمت وعظمت كيش نظرا تفول في البين الفيل كوجميشه انتظام كامام ديا وراس قاذني مود صف كوقًا لمُركها كوأن ك وصنع كرده قوانين كامقصد وحيد" اسلاى ثانون كالطباق اسك لي تكله ومنيم ك فرائجي اوراس كانفاذ ك اوريه كه وه اس كوان حدود ك اندره كرمرانجام د مري اين ال وضع قوانین کے سلسلیس حکرال کے لئے لازمی ہے، اس سب کیسیٹن مقدس قا فرن معروصے سے زیادہ ہیں۔ عرفی تون (CUS TOMARY LAW ) كوايك طرف ركع فود غوي قانون اورسيكوانتظامي قواعدو في مك ك درميان وغرفيه فرك شكل على ارى ساس اس الماسلام تا نون كى بورى ارتى كو اب نسائدين

اگرم فقراسلامی نے بس فام مواد برگل کیا تھا وہ بے صرف کھت الاصول کوکت وعادات برشس تھا،
سیکن اس کے با دجود وہ عوف وعادات کو قانون کا مرکاری ما فرنسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، البتہ دوراً خرک فقراسلامی نے مراکش بی جہاں وہ باتی اسلامی دنیا کے مقابلے بین فیرا علی بی پروان چرماواقعی تھا کی وطالات کی ابیست کو تسلیم کیا ہے بیکن متقدین فقہا و کے قدیمی سیخ جمسائل میں دو و بدل کرنے کے بجائے وہاں یہ صورت اختیار کی گئی کم بہلے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ واقعی صالات ایسے ہوگئے ہیں کہ فقائے فالع فلو کو کو کی میں میں میں میں میں میں میں میں کو میں کے میں کو فقی صالات ایسے ہوگئے ہیں کہ فقائے کو اس میں میں میں میں میں میں کو میں کے میں کہ والشمندی کا اتفاظ ہے کہ فقل ہے کہ کو والگرد کے کے میں کہ فارو میں رکھنے کی کوشش کی جائے تیسرے یہ کہ دو انشمندی کا اتفاظ ہے کہ فقل ہے کے گرد اگر د

ایک طرح کا مفاظی علاقہ قائم رکھ اُجا ہے ، جنا مج ازمن وسطی کے اخری دور اورعصر جدید کے اصلای فقد نے مراکش میں اس اصول کا اعلان کیا کہ عوالتوں کے علی ( اینی تفای قاضی ) کومستند ترین نہی مسائل ہے : جے دی عالی اور ایسے متعدد اواروں کو سلیم کرلیا گیا جو فالص نظرے سے دور کا دا سط می نہیں رکھتے۔ علادہ بریں حالانکہ یہ ایک تضا دعوم ہوتا ہے گر حقیقت یہ ہے کہ اس فقہ کو مسائل کے مشبت حل کی بہلسبت منہاج سے کہیں زیادہ دلی تفاد معلم ہوتا ہے گر حقیقت یہ ہے کہ اس فقہ کو مسائل کے مشبت حل کی بہلسبت منہاج سے کہیں زیادہ دلی تفاد معلم ہوتا ہے آج بھی اصلای دنیا کے اس شدیر ترین روایت بسندگوشے بہل نفرادی آراد کا ایک جرت انگر تورع منا ہے حالانکہ اس کے پہلو بر پیلوع و ن وعادہ کو اصلای معیاروں کا محکوم بنا نے کا جذبہ ورجی ان مجمیشہ کی طرح آرج بھی آئیا ہی طاقت در ہے لیے امول پر جے رہنے اور فردعات بیں توسع بر سے کے ایس مراکش کے قدا مت پہند علی استقبل سے کسی ہمی اسلای قاؤں سے مصلے کے لئے مثال کا کام و سے سکتے ہیں ۔

موخرالذكركوشوں سے اسلامی ق نون كومے دخل كرك ان قو نين كوجا رى كيائي جن كا مرحثير برط فرى قانون تقاتو اس وتنتاس انزام كفلات كوئى قابل ذكراحتجاج مسلمان لى واحت ينيس بوا-فقراسلام كانظام ك كالأسي الخران اس خاموش تفافل داغاض سيكبيل زياده الم عقابوبيب معدسلان مالكسيس نقريط سے ابتدائی ازمناو کی کے بعدے برتا جار إظاء يرطرز على اس بات كوظا مركة الحاكمت اسلاميك يك المم اوربرے عصة (مندومستانى مسلان اك تيادت فيكولزفاؤن كانعوركوتول كرايا ہے -مسكاليويي بطارى بندين بون نے قاضوں كى جكر لے لى ،اس سے يہلے يہ بونا فقاكر جوں كى اواد كے لئے افسران قانون 'LEGAL OFFICERS' مقررك تبائة تقين كانتخاب معمان على وي سعبر القاريطاء درال معنى ہوتے تھا دران کاکام بریخاکر مقدمان کے فیعلوں کے لئے جول کو فقراسلامی کے سائل سے باخر رکھیں ،مردرزا کے ساتھ برطانوی بندے سلمان عواقوں کے لئے جو سے عہدوں پر زبادہ تر مبندو سانی مسلمانوں کائی تقسر مون ملا ان مجول کا سرائي تربيت اورمنيغ علم صرت الكريزي قا ون مِرّا نغا. چنا پخه اگريزي قا و ني نصورات مثلًا تظيرُ روا في فانون ( COMMON LAW ) " إورانعفنت ومعدلت ( EQUITY ) كمعولي احول اس اسلائ قا ون مين زياده سے زياده راه باتے گئے جس كانفا دمندوستان ميں مورائقا ، آخرى المم بات یے کرمرانے (ابیل) کی آخری عدالت کی حیثیت ہے براوی کونسل کے اصتیارات قانون کومتا اڑ سکے بغیر منبيره سكتے تھے ، فافون سازى كے درسے لائى مونى تبديليوں دمثلاً مغرسى كى شادى كوغيرفا أونى قراردينا) كى بنسبت، بىن كى تعداد يى كچھ زيادہ نہيں رې، مزكورہ بالاطريقے سے برطا ذى ہندمي اسلامي ما فول رفته زرت اكسا يسي ستقل حيثيت ويصف والت وافرنى نظام من تبديل موكياجوا يى حقيقت كرمتنارت فالواسامي فاون سے مختلف تقا (در جسے بجاطور برئ این گلومحرن لا اکانام دیا گیا۔ س تاون سے ایک نیا این گلومر فق بيرابوا- تديم إسلامى فقد كأكام إدفام قانونى موادك ايك بيرونى مجوع كى قدروتميت اسلامى نقط انظرت منعین کرنا تعالیکن اس کے برفلات اس نے نقر کا مقصد جدید انگریزی قانون کے اثرات بنول کرکے اس بی اخذك موسى آزاد حيشيت ركف والے قافرني امول سوكو النكام محرن لاستنت اور اس يرمنطبن كرا تقاء ينقا ذن ادراس پر بنی فقه برطا توی بهند کے اسلامی اور انگریزی قا نونی فکرکی بایجی آ میزش کا ایک منفرد اور

کامیاب تجربہ ہے لیے لیکن شرق ادلیٰ کے عرب الک کے جدید اہری قانون کے لئے مسئلے کے حل کایہ راستہ مسدود ہے۔

شرق ادنی میں سلای قانون اور قلسفاقا ون پر پرانے والے مغربی الرات کی نوعیت بندوستان کی طرح اصطلای معی بین قانونی شیس تقی، ان مغرب اثرات کے لئے واسطے کاکام بیاں تہذیب و تعانت کے میداندن میں برتی جانے والی عام اسلامی تحرد لیسندی نے سرانجام دیا سخدد بسندی کا عمج نظریہ سے کم اسلام کوجدیدنظریات سے ہم آ بنگ کیاجا مے ، اس کے ان روایت اجزاء کو تبدیل کیاجا مے جن کا اسل تقلق دورمديك بجائه ازمنر وسطى ع ج ، تجدد لبندى كا تعتيد كاهدف فى صرفاته اسلاى د ون كا تصور العنى يتصوركه ندمب كحيثيت سے اسلام كاايك كام فاؤن كے ستجے كا انضباط كلى بهبي ب اس كااصل نشانه نعزاسلامى كروايتى مبتيت اورازمناؤسلى ك فقباء كاده منهاج بجس كام كر الفول في اسلام كم بنيام كو قا أون ك سبب رمنطبق كياء تحدد لبسندى ك علم بردار بيشي ك اعتبارس اکثروبیشترد کار بی ا در اگرچه تجد دلبسندی ایک تخریب کی صورت می زندگی سے مختلف شعبوں برکام کرمی کو الم اس كاصل وك وت يوامش ميك قديم نقر كوب دخل كرك ايك نياليتي نظام برباكيا وأك. اس موقع يرجى حديد نقرسف كسى في تا فونى نظام كے لطن سے جم نبي ليا - يخددلب مذقا فون والوں كى دا التى جنور في الك جديدتا ون كوتياركيا ، اس سے اللے لوكوں كوآماده كيا اوراس كى رەنمان كى . آج تھى ال لوگول كى سمن سغرىيى ب-

THE HISTORY OF

DEVELOPMENT OF MUSLIM LAW IN BRITISH INDIA: المحلية المحال المحلية المحال المحلية المحلل المحلل المحال المحلية المحلل المحلل المحلل المحال المحلل المحلل

اسلامی قانون محدم مرزى اجزار معن عائى قانون و فاف ورافت اور قانون و قفت محارب میں جدید تو ائین وضع کرنے کی راہ مسلمان حکومتوں کے لئے اسی دور میں آگر بموار ہوتی ، وت دعادہ سے بیش نفریاتا ون سازی مے زریعے اسمائ قانون کے دائرہ انطباق و نفاذ کوصرا خنایا دلا المتر محد ود کردینے كعل كيرفون فانون سازى ك ذريع فوداسلاك قانون يس خكوره نوعيت كى ما فلت اس باست كو مستلزم المحكم مولى مياسى تقورات كواس سے بہلے مستر تبوليت عطاكردى جاسى اسلامى قانون كے ارے یں ایک ایس جدید حکومت کارویہ ، جس سے بس بشت اقتدار اعلیٰ کاعصری تنظ برکام کررا ہے کہی جی روایی مسم حکران حتی کرسابق عثمانی فلیفر کے سے بجد مختلف ہوگا۔ اس طرح کی جدید حکومت من والن سازى كاا غنبار صرب أن رعايات برتناعت بنيس كرسكما جوفا لص نعبى نظري في الص كفتى بين ياجوعل ك ميدان ين استميشه دى عاتى على أن بين اس اختيار كامطالبه تويه الم دورجريدي روايق املا تاؤن كرسارى بابند يون مح بعد جس مختصر دارس ين الك كا زادى بانى ره كى بهاس دارس كى صدوكا لىين إدراس پرتبود كا اضافرى وه نودې كرك كا- إدراملاى قانون ك نىچ كلى حدة يس ترميم د تبديكا پراحق اسے مال ہوگا۔اس صورت مال نے نع اسلای اورسیکو لرقان کے درمیان ایک ایسانیارٹ بيداكرداجس كانطيرارع يسسسلني-

فانون سازی کے ذریعے اسلامی فانون بین اس تجددلب نداند داخلت کی ابتدا سطانی کے علمانی عالی فانون سازی کے علمانی عائی فانون بین اس تجدد است ہوتی ہے جسے اگر جبعد بین ترکی بین منوث کردیا گیا بیکن بعض ان ریاستوں بین اس پر اس کے علمانی در آمد ہوتی ارباج علمانی ریاست سے کوشے ہوجائے سے بعد اس کی دارت ہوئیں لیے بعد اس کی دارت ہوئیں لیے

ويرسطه م

اس كى بودىن الماء سے تحدد لسندار فقد إدراس كا الرات سے بيدا شده تحد دسندار كا ون سازى كى كرك كتيادت تقرك إخوى رى، تاذن سازى كاس على كام ترين سنك يل يد تع : سناوام اور وافائد ك اكيث ماكلي قوانين ك بارسيس ؛ المتاوارة كالكيث تحكم شرعيه ( شرعي عدالتون) كي تنظيم كم بارسي من رجس ما ما في قانون كى مزيدام تبديل البي شال بي المستداع كاركث فانون درانت كم باروي ادرافیرس صفوام کا ایک جس کے ذریعے عالم شرعیہ کو تورد یا گیا (اس یں یکی شام تفاکدوہ موالات جن کا تعلق سخفی سے ہواب دہب کے قرن کی بنا پرکسی علی و مدانت بی منہیں نے جائے جاسکتے ) اور عدل كسترى كنظام كوكلية ميواريدالتون كسردگي بسدك دياكيا بله سته واءي دزارة المعادس ( وزارت تعليم) كادارك" لجنة الشيون الاجتماعية "(BUREAU OF SOCIAL SERVICES) فايك بلتياركياجس كامفصد تغدد إزواج إورفاو مرك يك طرفه حق طلان يريابنديال عامر كرناتها اسبلكو مجلسِ وزراء ك سامن بيش كرن - يبلج" المجلس الدائم للخرات العائمة "PERMANENT COUNCIL") or Public Seovices) ك ما من ركها كياسك إن قانون سازان مدا فلنول كانيتجريم مواكم مقرمي اسلامی فاؤن کے ان سارے شعبوں میں جن کا انظما ت ابھی تک عمل زندگ میں ہور اِتقا اب گہری تبدیلی آجی ہے۔اسلامی قانون کی اس نی تشکیل کے بارے یں جو تجدد لپندنقہ کی رہین منت تھی مشرق ادنی کے دوسرے مالک مشا لبنان ، ار دن اورسودان میں ٹری دل میں کا اجہاری گیا اوراس سے زیراتراسی ل ریان ایم LE PROCHE ORIENT CHRÉTIEN : (HA JJAR) انجد : یک فرق ادنی) جلرہ ' 1900ء ' 11 - 14 ﴿ بِالْمُعْمُونَ جِلْرِهِ ' 1904 مِن ہے جے دیکھا نہیں ماسکا ) ؛ والی- لین وبلغان COMPARE ( LINANT DE BELLEFONDS) בי REVUE INTERNATIONALE DE DROIT : ( LINANT DE BELLEFONDS) جازه) דם או ' וא - מדא ב . ב . וين - السفار ( Stelk ): MIDDLE EAST JOURNAL ( كل شرق اوسط) جلدها ، ١٩٥٩ مم٢ - ٢٥٧ - اين -مغران ( SAFRAN ): THE MUSLIM WORLD ( نجددنياتام) ווו-אוו יאר יבין יבין בי וני ושל (פור מור ORIENT: (TOMICHE) בין יבין ובין בין ווו-אוו (אנילוני) יבין ווו-אוו

برہان دہلی وعیت کی تحریجات وہ رہی جاری ہرگئیں ،ان مالک میں جو توانین دفئع کے گئے وہ بعض اوقات اپنے مصری دیا به اور شلا موسول کے ایک شای قانون نے تو نام بناد وقعت علی الا ولاد کو کمیسر خم کرے ایساقدم اعمایا-جس كمثال، س سے پہلے نہيں لمق يت مقري وكبين معدام من ماكراك عدالق فيصلے ك در الع متنبل یں دقف یا دنف علی الاولادکومموع قراردیاگیا، شام ین ستهدائے بی بی قانون احکام شخصیرے ذریعے دوسری شادی کی اجازت کواس امر بر موقوف قراردے دیاگیا کہ بہنے خا دندیہ نابت کردے کددہ دوسری بری كاخراجات كابار أعقاسكاب مالانكم مرسى مياركيس بلهي والعادويس بيش كياكيا-اس وحان كاتزات مندد مستدن مك وسيع موسئ يذابت كزنانبايت منكل بكراس قافون كاجراء وتفاذك بیج ذکورم بالک کے راکانات کام کرے سے اوران کاکوئ اڑاس قاؤن پریا ہے (مزجم) פוט בעריבי DISSOLUTION OF MUSLIM MARRIAGES ACT ביוט בעריבי של الراسلام) ين مشرق اوني كافونى تجدوب ندى كرسارى خصوصيات بال ماتى بي يه باكتمان يراك كميشن اس امرك تنية ت كے اعربي اليك مسلان ك كاح اطلاق، ففق اور دوم مركم مالى ك

PROPRIÉTE PRIVÉE ET فيت (التي الوقعة) في Wake: (TABBAH) من المحمد المحم

مردّجة قوانين ميں تبديلي اور ترميم كي ضرورت ہے يانہيں اور آيا ال تسم كى تبديلي نوش كوار ابت ہو كئي انہيں اسكيش كي رپورث ملاه المع عن شائع بوني اور اكر حياس كاطراني استداد ل جيساكه آسكي فوكريم والمح كريك، شرق ادنى كے قانونى تجددلىندوں كامتعال كرده طراق سے برى عدمك مختلف ہے، "الممكيش كى موزه تبديما ل اورترميات مشرق ادنى من نافذ شده تبديميون اورتزميمات كي ميرمالي. تجددليندنتي رجمانات كرم كرفيف ادر قوت على كرف بن مجد دقت لكاءاس كارا متدروك والى سب سے بہر جزوہ یقین تقابوایک برارسال سے زائد مرت سے فقہ اسلامی کے گئے گوشے وکھ المانی يكند مردن تمام اصولى مما فل بكرسارے فردى مسلے عى ابن فيرائم جزئيات ك حزيك ايك مرتب افيرى طورے حل كرد يے كئے ہيں اور تماخرين علماء كواب نقركو اى حالت ميں قبول كرنا پڑے گاجى حالت بين وہ سلف سے منفول بو ما چلا آرا ، انجیس اجتہادیعی آزاد اندال ( INDEPENDENT REASONING) كاكون حق حاصل نبيس ، روايتي نقرك وُها يج ك إنررا ندر رجة بوك ديمها جائ تواس بات كالتقصيري منطعی برابت کوبیش کرنانه تھا واس کے شبت امروا تعرب بیان معدنیادہ ربھی، روایی علمارقا ندن کا اجتهاد كبارك يس تخدد بندول ك مرتعت كى ترديدكرنا، يك بالكل نطرى بات متى - دومرى طرن تجدد لينود كااب خالفين كے دعوے كى بنيا دكومتر از ل كرنے كى كرمشش كرا بى قدرتى امرت ليكن اس سلسے مى تجدود سندوں کی جدوجہ سے دیکھے والے کو رخیال ہوسکتا ہے کہ شاید اُن کے گان یں اُن کا مقصداس میدان كاندرده كرماصل بوسكما بحسب باجتهاد كاعمل كياجانا راب - اجتباد كعجواز وعدم جواز كي إدرى بحنث جست روایت کے علم برداروں اور تحبر دسپندوں کی توجہات کو این طرف مغطف رکھا، افس کھے سے اکتروبینر فیرستان می اور دا تعدیہ می رسترق ادنی میں اس محت کا اس وقت سے کلینہ قاتم مردیکا ہے جب سے له ين - بع. كولس (COULSON): STNDIA (SLAMICA) ( بيل مطالع اسلاي ابرا ١٥٥٠ ما الم \* عام طور عصمت ترتين اجتباد كارتجه أزادار استدلال كرتي بي اورون كانتبع تجدد فواز حصرات كرتي بي ، كل اس يس كلا بوا من الطهب، اس منبوم يس وجهة وكاحق كمي كونهي را - اجتهاد كاسنبوم علما واسلام كمفروكي يبي را ي كمول ك دائيكيس رئة موسة على جرئ مسائل كالمتناط افي يورى جدوجيد اكرنا (مترجم)

پرېان دېل تجددلسندول في نعبر اللي من ايك في الخراف ك محفى حمايت برنس مركبة موسك المعظيمكل د عدالي-اب اكرامي صورت حال بيدا بوكى مع جس بن روايتى بس منظر ركھنے والے بہت سے الى نعة تجدد لهدول ك تمام خيادت سے مازى طور برمونى معدا تفاق كئ بيرمقصدك بارے يس أن كى بم نوابو كئ بين ال ك بارے بی سجیرہ نظرات بی اور ایک طرح سے ایکے روایت بسندر جانات رکھنے والے مثیروں کویٹیت سے كام كرت بي، دوسرك ده لوگ بي جواجتهاد كجواز كالسليم كرت بوك خود اجتها دكادوي كرت بي الم نبها كروايتى ممائل كالمايت بركرب تفرات بي، دو إلى كدرميان فرق مرت درج اور شرت كاب ان روایت پسنداہلِ نقرے دونوں گرد ہوں کا رجان مراکش کے ان علی امتاخین سے متاجلیا ہے، جن کے بارےیں ابھی کھاجا چکا ہے اور جواس بات کے قائل ہیں کہ اسلامی قانون کو مل کی ڈندگی سے بالكل بدوخل بوف ويف من تويكس بهترب كم بدلے بوك سابى مالات بين روائى اسلاى كم ازكم مجھ عناصر کا تر تحفظ کربیاجا ہے ، بالواسطہ طور پراس کی ائیدد تو بین مصرکے اعلیٰ درجے کے مزہری علمام کے اس زبردست دوعل كه ذريع بونى ب وسيخ عبد الحميد بخينت كاس مفرن كه فلات فلوري آيابسي بخيت نے اس قيم كے تجدد بسندان اجتهاد كوروزے كے ندمى فريضے كے بارے ميں استعال كرنے كا كرمشش ك ين الديك الما كا في الون كركس ادار عدم باردين كى جانى تواس برشايد كالم تعمل كى كالمنتقد ك جاتى بلا باكل مكن عقاكه مخالفامة تنعتيد تواكي طرت اس كے بوكس اسے اسلام كے حقيقي مذہبي قانون كى ير زورهمايت اورعالمان وكالت قرارد ا وياجانا ينه ليكن اگرند املاى ك تظام كالحاظر كهيم ي اگراسلام کے فالص نظریے کے نعط انظرے و کھاجائے تو زیر بجٹ دونوں سکوں بی کوئی جری اور بنیادی فرق بنیں، قانون فوجراری اور قانون مامر (پبلک لا) کے میدانوں یں بسیا ہوتے ہو سے اسلامی فانون کومهارادین کی توکسی نے سنجیدگ کے ساتھ کھی کوئی کوشش کی بی نہیں ، عقود اورالمزامات كمبدا ولي بن اسلامي فا ون في النها الراحة الراحة الراحة بورسه المورسة بالي قا ون واثت

ישבי: ORIENTE MODERNO (בו הנפעב) בל מדי מסף ו מספול שי פיץ י דים

تومرسط والع

اورقا نون وتعت کے میدانوں میں جہال شمکش ابنی مک جاری ہے، موجودہ مدی کے دو مرے عشرے میں اسے شکست ہو جی ، اگر جہ موافعت کرنے والوں کی اکٹریت اس تقیقت سے مہنوز ہے جرم ، ابھرت ایک اکٹریت اس تقیقت سے مہنوز ہے جرم ، ابھرت ایک اکٹریت اس تقیق سے مہنوز ہے جرم ، ابھرت ایک اکٹریت اس تقام رمین مرمنی میں مرب نے دیادہ ہیں۔ والوں کے غلے کے امکانات اس مقام رمین سے زیادہ ہیں۔

پاکستان بی محدوب نوان کوکنر قی اجهاد کے منطے کے وجہ سے دبی رہ جی یہ بات کھ المیں تعب ایک بھی نہیں کہوں کر کھینے چند سو سال می دنیا کے اس جھے بی اجتہاد کے منط نے دخلا، ایسی تعب ایک بھی نہیں کہوں کر کھینے چند سو سال می دنیا کے اس جھے بی اجتہاد کے منطب سے دیا دو پرلٹیاں کے رکھا ہے، موجودہ بحث کے اغاز سے بہت ہے ایک جدیم سنت منتقالے میں اجتہاد کے وائری پُرزور تا تیدی ، اس کی کے علادہ یا تی پوری تما ب نقد اسلامی کے اصولوں کی دوایتی ہیں تہ ہوار من من ما ورثی تعالی ہے۔ باکستان کے وائد کی مورندیوں کا بابندے ، جا ہے منتی طور یہ ہی کہوں دہو ہے۔ اس کا نبیصالہ موجود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق مستقبل ہی سے ما تھ میں ہے کہ پاکستان میں مجدد پ نفاذ ہے۔ جود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق مستقبل ہی سے ما تھ میں ہے کہ پاکستان میں می تجدد پ خدان قانون کے وجود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق میں ہے کہ پاکستان میں می تجدد پ خدان قانون کے وجود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق میں ہے کہ پاکستان میں می تجدد پ خدان قانون کے وجود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق میں ہے کہ پاکستان میں می تجدد پ خدان قانون کے وجود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق میں ہے کہ پاکستان میں می تجدد پ خدان قانون کے وجود بین آجا نے کے بعد بحث کا رُق کی ایسی کی کیا رہے گا بید

ک دیجے کوئن کو ابال می ۱۱۵ نیز ۱ اور ۱۹۸۶ میں ۱۹۵۱ کی کوئن کو اور ۱۹۵۱ کی کوئن کو ابالا می ۱۹۵۱ کی کا سیکیت اور کی کوئن دوال) کی ۱۹۵۱ کی ۱۹۵۱ کی انداز ۱۹۵۱ کی اندازی کا در کی اسکیت اور کی کی زوال) کی برس ۱۹۵۱ کی ۱۹۵۱ کی اندازی کردازی ۱۹۲۲ کا ۱۹۲۲ کی اور ۱۹۲۲ کا ۱۹۲۲ کی اور کردازی کرد

کے موال اور ما کا و ان نئے کا ح ایل املام و دیکے تیکی می و شد مالا ) اس سلسے یک کام امیت کامال ہیں۔

مشرق إدنى اوربسياكم معلوم بوكا شمالى افرلقة كے برخلات جہاں تدنى كندوليدندى كونه صركارى طوريد اضیار کراگیا ہے بلکہ جے اہون البیتین کے طور برمتدد دایت عماء نے قبول بھی کرایا ہے ، پاکستان میں ير كند دليندى اجى مك شديد بحث ومحميص كامو منوع بني بونى مي ، حكومت باكستان مح معرد كرده كميش كي موربالاسفرت تورحقيقت سرق ادنى كعجديد قالان ساز اقدامات سے قري مشابهت كھى بى، لین اسکیشن کے بمبران کی اکثریت کا انتخاب تجدد لیسند طلقے سے کیاگیا ہے بمیشن کے واحد روایت لیسند عالم فے ایک ایسی قلیتی راورٹ پینی کی جواکٹریت کے پیش کردہ تمام تمایج فکر کی بنیا دی در اسول طور بر تردید کرنگ اس كس هما تدروايت بسند من كل طرف ساسان فاذن كاس في تفكيل كم فالفت بس عومًا، اور تجدد لسندوں ك وجباد كواستمال كرتے كے خلاف خصوصًا سريج كاايك انبار لكاديا كيا ان ياكتان من فكر كے دوستن و رجحانات كى بيك وقت موجود كى كا اظهار س دانتے سے بى برتائ ، مامى قانون كى اصلاح كے بارسيكيشن كر بورد جس زانے يں بيش كي كن بس مفلى سفار بين ركزة كے بارے ير مقرد كرده سرکاریکیشن کی رورث بھی شائع ہونی جس نے یہ سنارٹر کی کورکوا ہ کومرکاری کیس کے چیست سے ریاستی سطيره دواره نا فذكيا جاسي

اسين كونى مبانغرنبين كر تخبر دىسندون اور روايت بسندول ك درميان عيالات كى اس طرح كى المجى ويرش ال كامك تكسيل البين بالرى بارى بان مين تجدونيدندان فذ انين أ فذ بوت بي عام طورس ن نونی تجدولید شدی کا مرشیم منتی رائے عالم زمیں جس سیات و سبات میں عشو ہوری ب، سی سنتی الے م الله ريكه يكلي من ا

MODERN ISLAM IN INDIA : ( SMITH ) عمد : رجيد عن عمد المعالم الما ADIA : ( SMITH ) عمد المعالم المعالم المعالم (برومسسان كالبديد اسلام) لدن ملاكنات رفس ون بنوس» (۱۱ ، س مع اندكس ين احتباد بمع موانع عى د كيية . יש ניבי : וא עלישי (RCDINSON): איני יאיר יאירי وشاعتك و برها وى بندكا عه و و كالترسيت ايك كالتينين روايت بسيدون مع ما من رى تات كوين أيس رسيت کافی (ديڪيم برا عدي عدي قال ) ۲۰۰)

مرسانين ابري نقة وقانون كالسيجاعت كم دبيش اجماعي اورسفة رائ كوقرارد ياجا سكام جوعائل ت نون، قانون وراثت، قانون دنف اوراس نوعیت کے دیگرا مرکو بی کھنے کی المیت رکھتے ہوں اوران كے بارے ين نيصله صادركرف كى كار بول - سكن اس طرح كى كوئى جماعت و جود نيس ، اگر موجود بيل وَعر دومتخاصم كروه جن مي ايك روايت بسندول كالهجن پرروايت بسندى كاغلبه ربها مهاوردو مراجد بيروكلا، اورفا فون دا فرن کا ہےجن بر تحدد لیسندی فالب ہے جب تھی تجدد سید جدارت مکومت مے جسم واکومنس کو ابى المن متوج كرتے بي كامياب موجاتے بي ،اس دقت مكومت تحدد ليندى كوبز در مشمشر عوام بالددي ب بشرطكي مكومت يرمس كرتى موكرروايت يسندول كى مزاحمت كودبان كاس اس ع بازدر ويكافىكسبل موجود ہے يوب بھيء س طرح كى صورت حال مودار جوتى ہے تو روايت بسندعلما واس كے خلات احتجاج كرتے بي لكن سأ فذى سا ته علماءِ ، سلام ك ايك منبوط المول كي بيردى كرتے ہوئے ناگزيك سامن مرسليم م كردية بي اور ال كان ك كت رواي نقرك زياره الدواجر اركو موظار كيف كم بدوجري مفرد بوجاتے ہیں ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرما لات کا دھارا نخالف رُخ پر بہنے لگے اور حکومت کارتحان تبديل برجائك تويده ضرات دوايى نقه كودوباره برباكرة ككومششون كود مرف دل دمان عامرابي بكراس ك سسا تقربورا إراهملى تفاون عى كي كيد كيون كرتجدد بسندا مداس فافون سازى في التي مام كيشت پنائى سے رفركورہ بالا مغمم يں) محردم ہے؛ س لئے يا فاؤن سازى بسادفات الكل بحر عبد المراق اورب اصول معلوم موتى ہے۔ شال سے طور پر اردن میں اللی حقوق کا تانون مس کی بنیا دریا دہ تر ساال ایک عنماني عاكل قد ون يررهم كن على سنتانية من منطررياتياليكن سلكناية من ردايت نقبي تعليمات كم حمايت كرتے ہوئے، س دا ذن كوشوخ كردياكيا، يكن اس قانون كوسائل كاردن كے ماكى حقوق ك ون ف مچرمسوخ کردیا،اس قانون کامین دفوات سابعرمرز قانون سازا قدامات سے متاثراورسم فاع کے شامی متخفی قا ون سے زباناً متعدم تقیں ، کونی معنول آدی اس پرتین نہیں کرسکتا کہ اردن سے ساجی حالات ادمیقی واست عام في معتدارة اورساه الما كا محدوميان زماني من دومتضاد سمون من حركت كافق يايد اردن ك اس دُدر کے ساتی عالات اور منتقی رائے عامر ملفظم اور منتقدم کے درمیانی زمانے کے شام کی ان دو فون جزو

سے بہلے ی وجودیں آ چکے تھے۔

مترق ادني استجدد بسندقا ون دا ون اورة ون سازون في منها ع كواستهال كيا عاسي ایس وا تی جو ب سکام نظامیت سے بیداشدہ معنوب س ایکرتی باس مناج کو زمرت مظور شدہ قوانین سے متنبط کیا جامکتا ہے بعکر متعدد مطبومات ، تقاریرا نیز قوانین کے ساتھ مسلکہ مرکاری ترقیجی بیانات ين اسے شرح دبسط سے پيش بي كياكيا ہے -اس منهاج ك خصوصيت يہ ہے كراس ميكى يعى خيال اوردائے كو جوزمان ماعنی میں سی تسم مے حالات کے سخت طاہر کر گئ ہوا ہاس کے میان وسیان سے کلیہ میلیدہ کرکے دىلى ك طور يكبي بى استعال كما جاسكتا بإيك طرف قوير تجدد لهند معنى من امدى قاؤن كم متعلقه شول کے نرجی اور اسلامی کردار کونفی بر کمراب تر بی جر کابراہ راست تقامایے کودہ قرآن کے منصوص موادیک مے بارے یس قانون کے سیکولرتصور کو تبول کرنے پر آمادہ ہوگئے ہیں اگرچ صراحت سے دہ مجی اس کا قرار نبیں کرتے، دومری طرت اگر مطلب براری ہوتی ہوتو الفیس قرآن ادرا سلامی فا نون کے دومرے روایتی مافذ ومصادر کے مرائی من گھڑت، آ و ملات تقویت بس مینی کوئی عارضی ، بباطن برلوگ بڑے بے باکسم کے بعتى اور عبرت طرازي مكر بقام رده اسلامى قانون كے بنيادى موادومشتملات ميں مرافلت كى شابهت مك كالاام ابنادامن بك ركفنا جائبة بي، ان بن ان جرائت و نبيركر رواي الدامي قا ذن كمنبت هابطون كوبراه راست تبديل كردايس مرده اس اصول عصفرور فائره المعالية بب جس كاطرت يجعيداداق یں، شارہ کیاگیا ہے مین یر مکراں کو بدحق فاس ہے کہ قانون کے انطباق کے سلسلے میں قامی کے دائرہ افتیار كومحدودكرد اورجن آرادكى بيروى اس كوكرنام ان كاتعين كردك، ان كي خيا لات اور ولاك مزب مستوار التي بوك بيلكين سائقة بى سائقة وه تركى طرح تصلم كه للآاسماى قا ون كويك قلم موتو ب يجي بنين كرناجات. اصولى طور مرحالات ماضره كي نوعبت دي ب جواسلام كيهلي صدى بي حذب وافدك المكل يخواور بامو عمل کے دورمی تنی، اسلامی قانونی تجدولیدندی اجی، سکل کے پہلے ہی مرصفے میں ہے (یعیٰ جذب وافزک دوري ، مكل كا دومرامرمله ، يعي اخذكر ده عناصري بالجم التيار ، ان كا البهضام د تحليل ، أيل ادريج ورا عناصركونكال بهينكنا اور باتى مواد كوكيان كرنے كى كوئشش، ابھى شردع نہيں ہواہے۔

مٹرق ادنی سے ورس کے مخدد سیند حصرت رویتی اسلامی قدان کے روحانی اقتداراوراس کے اثرات عاية آب كهي زادنبي كرسكة ، ينفوركة قانون اوراس كعداده دومرك إنساني روابط و تعلقاً ت يرجى مذبهب ك حكم الى مونى جائية ، شرق اد في العصلان عرب مع نقط نظر كا أيك لازى جز بن كرره گيا ہے ،سيكن كيول كروه اسمامي قانوك كي شكيل كے الري شعور ہے مہتى در من بي اور كيوس كافا والى زى ك باركيس نيصد كرت وه اشتى بى مربذب نظرات بيس جننے كبھى ابتدائ عباسى دور كان ك بیش رو سے اس النے تجدد بسند قانون دال یک ایسے موقف سے اینادامن بنیں باسکتے و بھی ہا۔ تھڑد کے بن اور بنیا دی تنا تھنات سے لمرزے ، ان کا یاطرنقے حقائن سے بہت دور اور تعنقات سے يرب كروه اسلاى قانون كابتدائي سديوس كونقباك فدايوس كم متفرق ، جز ويُن كرانفير اين من أن ترتيب كے ساتھ بين كرديتے بي اور اضين ايك ايب بردے كوريراستوال كرتے بي جى كامتىسى مغرب سے مستعارے موے نظریات کے ایک امول طور پر مختسف ڈھا کچے کو چھپ ناہے ، جدت اپندان اسلامی فا فین سازی کے اُکل بچوا درہے اصول معلوم ہونے کا دومرا سبب جوف با اہم ترین سبب ہے یہ ب كثبات وانتحكام كے حصول كے ليئے جدت ليندنق اسلاى اور قانون سازى كوم فوز ايك زيادہ تفوى تفادے پاک بااسول نظری بنیاد کی سخت سرورت ہے۔ ( باقی )

وى الني

وجی اور اس سے تعلقہ مر حت پر محقق نہ کت ہج ہیں اس مسلم کے ایک ایک بہد پر ایس مسلم کے ایک ایک بہد پر ایس مسلم کے ایک ایک بہد پر ایس مسلم کے ایک ایک بہد کی اور اس کی صداقت کا نقشہ آ کی تعدی کی گئی ہے کہ وجی اور حقیقت وجی سے متحق ترم خشیں صاف ہوجی تی ہیں۔ الدار بیان از سے صاف اور سمجھا ہو ، تا بیعت مواا تا معیدا حمد یم سام ، کا غذ انہا سے سعے الدار بیان از میں متاوں کی طرح جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور جگتی ہو ان اطباعت عمدہ ، صفحات ، اور حکم است میں مقت سے معلم سے

#### ماریب کیا ہے؟ سوامی دویکا مندجی کے ایک اگرزی خمون کا ترجمہ اذ دھرم مردب ماصر بی اے دارن

اس کی میکا کی حکت زندگی کو حکت نہیں، زندگی کو حکت میں آزادی اور شور شال ہیں، مُردہ اُدہ مرحور میں میں مجوس دمحدود ہے، یکوں کہ اس کانقل دح کمت میں آزادی اور شعور کومرگز ذخل نہیں، زندگی آزادی اور فود مختاری کے متر دون ہے، یہی آزادی اور فود مختاری کی مما اطراقہ امتیاز ہے، ور مهاری تمام زندگی دوالل ایسی آزادی اور فود مختاری کو ماصل کرنے کی متوانز اور سسل مدد جبد پہشتم ہے۔ ہم ہر لحمہ بہلے سے نیادہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہماری تمام کوششوں اور کا وشوں کا مقصد ۔ ۔۔۔ زیادہ سے زیادہ آزادی ماصل کرنا ہی تو ہے، ہماری زندگی کا ہم ترقدم اِسی منزل کی طون اُلگا ہے، زندگی کا کمان کی آزادی ہی میں مخرج میں اسان مربندش سے آزاد ہوجا آ ہے تو اپنے کمال کو یا لیتا ہے۔

ہمیں اس بات کا پوری طرع شورا درا حساس ہویانہ ہونکون حقیقت یہ ہے کہ پاٹھ پوجا، بھجی، ورکیرت فہرا درآونوئی، ترک اور ریا صنت فرضیکہ عبادت اور پہشش کی ہر مرقبہ مورت کے بس پر وہ حصول آزادی بی کی خواہش اور کوشش کار فرباہے مشن ارفعا دکی ہی منزلوں ہیں، نسان بھوت پریت کی پوجا کرتا ہے، اپنے قبا کلی اپنے آبلووا جدا دکی گرووں کی پرستش کرتا ہے، مانپ اور اڑدہ ہے کہ آگے سر تجھکا تا ہے، اپنے قبا کلی دیوی دیو تا کوں کی حیارت کرتا ہے۔ آئر کیوں؟ اس سے نیادہ لا شوری طور پر میسکوں کرتا ہے کہ بیستیاں اس سے زیادہ بڑی ہیں، زیادہ طاقت ورہیں اور اس کی زادی کی راہ میں گراہی وہ ان طاقت کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے نیاری من مان نے اس کے خواہشات کی کیس کے راستے میں مائی نہوں کہ تو کس کو کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس من کی کوئر شوں کے ایک میں مائی نہوں کی کوئر شوں سے جفیوں کی جائے ہی مائی نہوں کے ایک میں ان ان ہرتوں سے جفیوں وہ اپنے سے بڑا بھی تا ہوں ہونے سے بڑا بھی تا ہوں ہیں؛ نسان ہونے می کرند شوں سے آزاد ہونے کے لئے ان طاقتوں سے جفیوں وہ اپنے سے بڑا بھی تا ہوں کہ بڑا ہے تا ہوں کہ بڑا ہے تا ہوں کہ بڑا ہوں کہ بڑا ہوں کہ بڑا ہوں کہ بڑا ہو سے ہونی میں انسان ہونے کے بڑا بھی تا ہوں ہوں کہ بڑا ہوں ہوں کہ بڑا ہوں کو بڑا ہوں کو بڑا ہوں کہ بڑا ہوں کو بھوں کو

غورے دیجا مائے تو آدمی کی نظر بمیشہ بجزات پرلگی رہی ہے، د بنا ہرو تت کی ذکسی مجزہ کی متوقع رہی آئے ، ہم لاکھ کوسٹش کر میں مجزے کی میں ہمارا ساتھ نہیں جھوڑتی، ما بعدا مفطرت کا خیال ہم سے جُدا ہونے نہیں یا آل ملکیں تو کہوں گاکہ ) ہمارے دما شاکا وجود بذات بخود اسرار و معنی حیات کی طاش کے لاا نہاسلینے سے بدیا ہوا ہے ، یہی اور جہتم مجم اور ملسل ہو کرانسانی دماغ بن گئ ہے، آب کم مسکتے ہیں کہ

نياده ترغيرتربيت يافنة لوكبى ما بعدا تطبيعات كي طرف اكل بوت بيلين موال قريد كا ترايساكيون ہوتاہے؟ آپ جانتے ہیں کر بہوری قوم ہمیشہ ہے۔ ک (دعامانک مانگ کراس) انتفار کرتی ری ہے بکہ ہزارہاسال سے تمام دنیااس مجزے کرا مک رہ عجس سے ہماری زندگ جنت کی زندگ میں مبدل ہوجائے ببرحال اس كاتوسب كواعرات بهكم برخص دنيا عدنالان بكى كتلىنين، عاردن طرف بين اور السكيبان تب، بم، في طالب براحى بني بي بم آك دن الب الح الك نيانصب العين تياركرة بن اود الملى اس كالمعيل كساعة جنرقدم بى جلنه بات بي كراك اور ملبندتر آورش مخين كريسة بين الم كمى قاص بيزدمقام يامرتبه ) كود صل كرف كا نزير كرك اس ك ال كا تاريخت كوشش كرت بيل يمين جلدى معدم ہوجا آ ہے کہ ہماری مطلوب چیز ہماری صرورت کو پوراکرنے سے قاصرہے ۔ اس سے ہماری سلی نہیں بوت، بس بين اور ايرى م كربردتن دل برهان رئي م، أخرايسا كون برمام ؟ اگر بمارك نسببین انتشارا ورب قراری مکھی ہے ، اگر ہماری قسمتیں پرسٹانی ہی ہے قوہمارے دماغ کو كيولكى نيرموم حقيقت كاللاش ب أي بمارك دل ددماغ كخودا پن حقيقت كيا ب ؟ اس بها كير بعين اورب قرارى كم معنى كيابي ؟ اس كى ومناحت بس يوس بي بوسكى عبك انسان كى منزل محتل آزادی ہے اور وہ ہرگھڑی زیادہ سے زیادہ آزاد ہونے کی کوشش کردیاہے (جم سے مرن کم) انسان کی ترم زندگاس شاس بدرجبری بتس ب بچتی بدا بوتے بی واپن زندگ کے فلات احماج احماج، اس كے كلے سے إلى واز ايك وفي كورت يس مكن ہے جيے كرده زندگى كى قلام نر بند شوں كے فلا ب بناوت كررا بوايه اصاب مبس جوانسان ائت سائد الدينايس آناه كه، آزاد كه كارز دكوتم دياله اور آزادی کا زردست بنوابش ایم مارے دل در ماغ میں ایک الی مستی کا تصور بدا ہوا اے جو آزادِمطلق ہے، فدا کا تھور باری سرشت میں داخل ہے، یوتھود مبارے وجد کا بنیادی عنصرے، ویرنت نے مکن آنادی کے اس تصور کو مت پہت آئند کا نام دیا ہے ، جس کے منی ہیں بستی اشور ومسرت، ويرانت من طداكا بندرين تصور وه بهتي هي جي جي من وجود و شور ونشاط بيك وفت كال يزمين كيم

al SAT-CHIT-ANANO. (EXIST ENCE CONSEINSNESS and-

بکرستی، شور اور نشاہ بی کے کمال کا نام خداہے، آگہی درگیان ) کا عطراور نشاط کا سنت ہی خدا ہے۔
خدا ہماری زندگی کا مقصدہے، ہم قرق اپنے دل کی افررونی آواز کو دیا تے رہے ہیں، ہماری کوشش ہی
دی ہے کہ قوانین تقدرت کے مطابق زندگ ہر کریں کئی ہماری فطرت بن کوئی چزایی ہے جہیں قدرت کے
لفظاہر الل قالونوں کے خلاف مرافطانے ہو مجبور کرتی ہے۔ بغاوت بماری فطرت کا تفاقہ ہے، ہم اس بات
کو پوری طرح تجھیں یا نہیں ، اپنی اس فطری خاصیت کے معنی کو بائیں یا نہیں سکی است المحار نہیں کر سکتے کہ
ہمارے افرا کی کمیس اپنی اس فطری خاصیت کے معنی کو بائیں یا نہیں سکی وقتا فرقتاً کے سنگ کر
ہمارے افرا کی کمی کو دار ہو جاتی ہے ، ہما رے روطان رہا فی تا درجہانی مطالبات کے درمیان یا یوک کہو کمی معارک دا تا اورفیس کے درمیان یا وہ کا کا ان اورفی کی مقار کی میں ہمارے دا تا اورفیس کے درمیان بایک کہو کم اس اس کا میں میں میں میں مورو و کبوس رکھنے ہیں کوشاں ہے ، ودوم مری آزاد ہونے کے لئے بتیا ہے ، اسی
کشکش سے ہماری انفرادی شخصیت کی تشکیس ہوتی ہے جہاں کئی آزادی ہے وہاں انفرادیت کا نفوہ
کشکش سے ہماری انفرادی شراح جہاں تذرت کی محل منا ہی ہو بال مردہ مات کا وجود ہوتا ہے زندگی کا فہی بی بیدا نہیں ہوتا اس طرح جہاں تذرت کی محل منا ہے ۔ دبال مردہ مات کا وجود ہوتا ہے زندگی کا فہی

ک صدا در دن قلب سے الفتی ہے سین صربیت کر اس مقام پر تو ایس امعوم بڑنا ہے کہ قو این قدرت نے بہت بڑی ہے۔ بہت کے اور علای بی بمار احمد بیں آئ ہے۔ بہت کے اور علای بی بمار احمد بیں آئ ہے۔

م ابتدائے زمانہ سے قوانین قدرت کا مطالع کرتے آرہے ہیں ، لیکن اس بات کو ہرگر تسلیم نیں اس بات کو ہرگر تسلیم نیں اس ناچا ہے کہ خودانسان انہیں قوانین کا پابنہ ہے ، ہماری روح پار بار آرادی کی رف لگا ئے جاتی ہے جب سے انسان نے خداکی آزاد مطلق ہن کا تصور پایا ہے ۔ وہ قدرت کی دوامی فعلی کو قبول کرنے کے لئے کہ کسی صورت بھی وامی نہیں ہوتا ، بندشوں ہیں گرکر بھی انسان بندشوں کا قائل نہیں ہوتا ، وہ کہتا ہے " یس جا نتا ہوں کہ ہیں جتم سے غلام ہوں بھی جا نتا ہوں کہ ایک اسی ہی کو فدرت نے مجھے ہر طان سے حکر دکھا ہے میری شکیس کس رکھی ہیں کین میں یہ بھی جا نتا ہوں کہ ایک اسی ہی جی قدرت کے ہوقد رت کے ہوتا فون سے بالا ہے جو آزاد مطلق ہے 'جو فود قدرت کا آخا ورحاکم ہے جس کے اشار سے برقدرت ناچی ہے ہوفا فون سے بالا ہے جو آزاد موسکتا ہوں »

الناس کی جودی اور غلامی کا خیال اگر جر ایک حقیقت ہے نہ افتیار کا ہو آبھی لازم ہے ، اگرانسان مجودی اور غلامی کا خیال اگر جر ایک حقیقت ہے نہ افتیار کا ہو آبھی لازم ہے ، اگرانسان مجودہ تو آس کا فوا مختار کی ہے ، سیح تو یہ ہے کہ فطرت کی مجودی اور فوا کے افتیار کے تصور در آسل دونوں اس ایک حقیقت کے دور گرخ ہیں جے ہم آزادی کا فلاق کہ سکتے ہیں ، آزادی کے بغیر زندگی نامکن ہے ۔ آزادی کے احساس کے بغیر کوئی پودا تک اوک بنیں سکتا ، کوئی کھڑا رینگ بنیں سکتا ، فرق صوب اتنا ہے کہ پودے یا کی طور پر ان میں بھی انفرادی شخصیت کے درجہ تک آٹھنا ہو تا ہے ، اسپکن اتنا ہے کہ پودا قدرت کا فلام منہیں بکہ این فاص صورت اور اپن مخفوص تھم کے تحفظ کے لئے زندہ دہم اسے کہ پودا قدرت کا فلام منہیں بکہ این فاص صورت اور اپن مخفوص تھم کے تحفظ کے لئے زندہ دہما ہے ۔ بہی عالی زندگ کی دومری مورد تو رہا ہے ،

جبرادرافتیارگ شن مرحکہ ادر سردقت جاری بظاہر برتدم پرازادردی قوانین قدرت
کی پابتہ معلم دی ہے ، لیکن جتنا ہی مادی دنیا کا دائرہ وسیح ہر اجها جا آیا ہے اُ تنابی ان دسیم بند و سے بخلنے کا خیال بھی تقویت بر آ اجا آ ہے ، جیسے ہما داعلم ما دیات بر سما ہے اور ہم قوانین قدرت کی عالمگری ہے واقعت ہوتے ہیں دیے بی اِن ہم کر قوانین سے بالا اور آزاد حانت کا تصویمی زیادہ کشادہ اور مضبوط ہوتا جا آ ہے ، اور ماسی طرح جرادر افتیار کی میسلسل جنگ جاری رہتے ہو ( یجنگ ) کھی ایک صورت افتیار کرلیتی ہے بھی دو سری شمل میں مؤوار ہوتی ہے ، وقت ادر مقام کے کا ظ ہے ۔ اور انسانی از نقا و کے مطابق فقاف خرب ادر مسلک ظہر میں آتے ہیں اور شنے کا فاط ہے ۔ اور انسانی از نقا و کے مطابق فقاف اور ہے ۔ وقت ادر مقام کے کا فاسے فرقے پیدا ہوتے ہیں ، صوری افتیان فات کی وج سے یہ فرقے آ بس میں بر مربر کیا د نظر آتے ہیں ، ہبت و شک جبرادر اختیار کے تصادم کی یہ صورت اختیار کے بی موری اگریہیں ، جبرک حدیں بڑھیں گی نو آزادی بی ان صورت اختیار کے کے اور زیادہ مکمل صورت اختیار کے بی صورت اختیار کے کے اور زیادہ مکمل صورت اختیار کے بی کی مرب بات کو ذبی نشین کریں نوجر جنگ کو برندیں توجر برندی میں بر مربر کی میں بر میں بی کو کردہ جاتی کی کو برک کی مجد جاتے ہیں کہ ہم سب ایک بی مزل یعنی مکمل مورت اختیار کے کیوں کہ مجد جاتے ہیں کہ ہم سب ایک بی مزل یعنی مکمل میں بر میں بات کو ذبی نشین کو مزل یعنی مکمل مورت اختیار کے کیوں کہ مجد جاتے ہیں کہ ہم سب ایک بی مزل یعنی مکمل مورت اختیار کے کیوں کہ مجم بھرجاتے ہیں کہ ہم سب ایک بی مزل یعنی مکمل آزادی کی طرف گیا مزن ہیں ۔

اس کل آزادی کے تقوری کو کھم کر کے ہم قادر مطاق با خدا کہتے ہیں، خدا کی ہتی ہے اکارنا مکی ہے اور مطاق با خدا کہتے ہیں، اس کا ترک کو کو کہ اور محت ہیں۔ اس کا ترک کو کو کہ اس کا ترک کو کو کہ کہ بغیر نہ کا آرا ہے کہ اپنی آزادی اور خود مختاری کا بعد ایمین نہ ہو آ تو کہا آ ہد مرائیکی سننے کے لئے یہاں آئے ؟ آپ یں سے کون ہے جو بہ محکوں ہیں کر آگر وہ یہاں اپنی فوٹی اور مرفی ہے آیا ہ؟ کو ل ہے جیسے قدرت کے اللہ قوانین کے اوجود اپنی آزادی اور اپنے افنیار کا احساس مہیں، یہی کو ل ہے جیسے قدرت کے اللہ قوانین کے اوجود اپنی آزادی اور اپنے افنیار کا احساس مہیں، یہی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی موجب کے اس احساس افتیار کی و ضاحت ہمیا کرد ہے ، آزادی کی اس دائی جدوجب کی تشریح کو دھا کی ہو جہد کی تشریح کو دھے سکت ہمیا کو دے ، آزادی کی اس دائی جدوجب کی تشریح کو دھا کو دھا کی ہو جہد کی تشریح کو دھا کو دھا کو دھا کو دھا کو دھا کو دھا کی دھا کہ دہا ہے کو دھا کا دھا کہ دھا کو دھا کا دھا کو د

غلامی ا در آزادی اور اندهیرے، نیکی اور بدی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر غلامی اور مجبوری کی کوئی حقیقت ہے جو گارنہیں کیا جا سکتا۔ مجبوری کی کوئی حقیقت ہے جو آزادی اور اختیار کی حقیقت سے جوی ایکارنہیں کیا جا سکتا۔

انکرانسانی درتفاد کے مطابعہ جیشتری ظاہر ہوتا ہے کوانسان کواپی مجور اوں کا زیادہ اسماس رہا ہے لیکن آرادی اورافتیار کا تصور تھی صرور رہا ہوگا، آرج ہم یہ آرہیں کہ سکتے کہ اوائل اسماس رہا ہے لیکن آرادی کی عدوجہد کی ایک صورت تھی، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ آرادی اورافتیار کے خیاب نہیں لیا عقا، لا ہم دیجیتے ہیں کہ ) غرمیزب انسان کے حیم میں ایا کھا کہ آرادی اورافتیار کے خیاب نہیں لیا عقا، لا ہم دیجیتے ہیں کہ ) غرمیزب انسان کے حیم میں ایا کیا کہ آرادی اور افتیار کے خیاب نہیں ہوتا ہوگا کہ آرادی اور افتیار کے خیاب نہیں کم ہوتا ہے کیوں کہ ارتفا رکے اس مقام پراس کا درجہ جانوروں سے میں ایا کیوری کا احساس نہیں ہزنا، وہ قوا دی مجور اوں کے خلال سے جدد جہد کرتا ہے اس کے اے گاہ می کیوری کا احساس نہیں ہزنا، وہ قوا دی محبور ہوتی ہیں لیکن نمانی صور کے اس فیست مقام سے بی آ ہستہ آ ہستہ دیا ہی محدود میت کا صاس برا ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے مورت اور بڑھتے بڑھتے مورت کا در بڑھتے بڑھتے مورت کی زیروست نوا ہش میں مبدل ہولی تھے ورکارے میں توریزدنی کو کیوالت کے دورانی کا درائی کا زیروں کے دورانی کا درائی کو درائی کو درائی کردوں میں توریزدنی کو کہا است کے دورائی کا درائی کو درائی کا درائی کی زیروست نوا ہش میں مبدل ہولی تھے، مشرورے میں توریزدنی کو کہا است کے دورائی کا درائی کی زیروست نوا ہش میں مبدل ہولی تھے، مشرورے میں توریز دنی کو کہا است کے دورائی کی توریز دنی کو کہا است کے دورائی کی توریز دیں کو کیا گورائی کی کوروں کی توریز دنی کو کہا است کے دورائی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی توریز دنی کو کہا گورائی کی کوروں ک

موے موٹے پر دول کے بیجے باسک نظری نہیں تا کی جوں جوں جہالت کم بول جاتی ہے، اس فورازلی میں ٹیر بازل میں تھیں تھیں گئی ہیں ، اور تعقیقت تو یہ ہے کہ آزادی اور کال کا یہ مازوال مجمد جے انسان فی سنجین تھیں گئا میں دے کیا ہے میشد ادر مروقت اپن پوری آب وزاب سے بلوہ ریز ہے جب کو جتنی تاب دید ہوتی ہے اس سے نیف اب ہوتا ہے ، خرن صرف درجے کا ہونا ہے نوعیت کا بنیں ہوتا ۔

اس کے مدارہ کا بن سے اعلیٰ ترین تصور میں برکت اور دائی اطینان تلب (شائی) شاں ہو تی ذہب کا بعد ترین تصور میں برکت اور بٹ نی کا تصور ہے جو شکل ازادی سے بیدا ہوتی ہو نصوساً دین مت یں تو بھگوان کے متعن تمام خیا لات کی اس وہ آزادِ معسی مہتی ہے جو کسی چیز کی با بسند بنیں ،جس میں کوئ تغیر میدا ہی نہیں ہو سکتا ، جو لواینی قدرت سے بالا ہے ، بلکہ قدرت فوداس مسی بیس شامل ہے ، جو بہیشہ مکسال ہے ، ساتھ ہی ویوانت یہ بھی احدن کرتاہے کہ یو کمل آزادی آپ کی اور میری میں میں سے ، ساتھ ہی ویوانت یہ بھی احدن کرتاہے کہ یو کمل آزادی آپ کی اور میری میں سے ، ساتھ ہی ویوانت یہ بھی احدن کرتاہے کہ یو کمل آزادی آپ کی اور میری میں سے ، دی کو با ای کی چی خوات ہے ، یو تی سب عن می ہے ،

مشكل بدب كريم مب يرتوانة بي كه خداك عظيم الشاج بتي مبينية قدم يم بسب ايك أسي كوثبات ہے، لکن جب ہم اُسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم آزادی مصل کرنے کے لئے ماعق پاؤں مارتے بي ترجم داين مودجېدكو) تدرت كى ندرجى كى دودكر كيتى بى دوزم كى د ندگى كى دى بالد يرانى سارى قوت صرف كرديتي بي - بم دولت كمانى ومرتبه يا فدادركسى مجست على كرفيه اكتفاكرتي بي ادراسي مي اين كاميابي مجية بين بم يجول جائة بي كديه جيزي غلاى كارتغيري ال ك مال كرن سي زادى بنيس لمى بلكه ال سي على كونقويت بموتى به، تيزيد مدادران ل چيزى ميس اين اصل عادر دُورك ماتى بين آخر قدرت كى در مندگى كال يا ج و ده كيا يش مجروقدرت مرردز بلی بون صور تون می مواز درخشان و دیا سوئے اچا ندیا ستاروں کی رفوی سے زندہ ہیں زنر گی کیجک فررت کا صن وجال، عالم كا تنات كي. باني سب اى ازلى اورا برى ورت بيدا بي - جديم خداما جمكوان كية بي، دنيام جبال كبين أى أرك كرئين نظراً في بين سب اس كاعكس بين ، سورج كي تاب وتبيش بى اى سهاورىمارى مىيركى تىشما فرز روشى بى دى ب- دى ب جوبرط دت فرياش ب اسی کے فورسے سب بیزی روشن ہیں.

تو ماس نیتج بر پہنچ بین کہ خوا بنا تبوت آپ ہے نود درخناں ہے، مامز داخاہے۔
دانا کے کل ہے، آزادِ مطلق ہے، تمام نظرت کا آقاد مالک ہے، شہنشاہ عالم ہے ، ہم اس بات
کو تجسیں یا نہ تجسیل سیکن دنیا میں جبال تبدی ہی ادر جسے بھی دھا ہوتی ہے سب اس کی عبادت ادر
پرسنش ہے، دی ہم مسب کے سجر دن کی استان ہے لیہ بلکہ میں تو بیان تک کبوں کا کہ جس چیز نے
برسنش ہے، دی ہم مسب کے سجر دن کی استان ہے لیہ بلکہ میں تو بیان تک کبوں کا کہ جس چیز نے
ایم سب کو جیزان ادر پرنیشان کر رکھا ہے ، اور بجسے ہم بدی اور شیطنت کے نام سے پکارتے ہیں وہ
بھی عذا ہی کی پرسنش کی ایک مورت ہے۔ اگر فدا سمل آذادی کا نام ہے تو اس آزادی کو حاصل

بمه جافانهٔ عتق است چه مسجد چه کنشت دانکس کر چونیست دری شهر کدام است بریست نوی ا درطلب ترب مدام است مه بمه کس طامید یار اند چه بهشیارچ مست که میخواده و مرگرشت و رخیم و نظر باز با محتشیم عیسب گومیّد که اونیسسنر کرف کی ہرکوشش اس کی پُوجا ہے۔ اگراس کی صورت بگردی ہون ہے توکیا اس کی فعیت تو دد مری

ہنیں ، آپ کو میری بات سے خوت تو عزور آئے گا میکن میں یہ کھے بیز بنہیں مد سکتا کہ گناہ اور تواب ،

فیرو شر ، آزادی عالی کرنے کی دو صورتی ہیں ۔ دبی آزادی کی خواہش ہے جوایک، وہی کو نیک عمال

گرطن ما کی کرتی ہے اور دو مرے کو بُرے کا موں کی ترفیب دیتی ہے۔ بیں بیا شنے کے لئے تیار ہوں کہ

دو مری صالت میں آزادی کی خواہش غلط رہتے پرچان کی ہے میکن اس صفیقت سے کیوں کوانکا م

ہوسکتا ہے کہ قوت تخریک دو فوں حالتوں میں ایک ہے ، اور وہ ہے بند شوں سنگل کو آزاد ہونے

گرفواہش سے آزادی کی یہ تمنا عالم کا منا ہے کہ ذرے درے میں موجود ہے ، زندگی کی ہردھڑ کن کو کو کہ

ازادی ہے جو جات عالم کے دجود میں اس میں دا صد دل دھوکک رہا ہے ، اس کی نسبت سے می اعضائے

زندگی کی کرت تھے ہیں آئی ہے ،

رمنت ماکب درن بریعرے فیست کرنست مرکیسوسے و دریج مرے بست کرنیست ملے درمشن از برتو رومیت نظرے نیست کر نیست ناظرردے ترصاحب نظرا شند آرے

ردنما ہوتی ہے اور اُسی کی مردم ہری سے کوئی سے کوئی موت واقع ہوتی ہے، زندگی اور موت اسی کی قدرت كي كريت بي، زند كي ما ودان أس كاعكس منورب، إدر بوت أسى كى كالى برجها أيس، الرعبي ا پنندوں کے قدا کے بمر گرتصور کو مجعناہے نواس کی دونوں صور توں کو تبول کرنا ہوگا ، ہم عام طور ب دنیاک و تناک چیزوں سے اس طرح دور بھا گئے ہیں جیسے فرگوش شکاری کون کور کھو کھا ال کھرے ہوتے ہیں اور انسوس کی بات تو یہ ہے کہ خرکوش کی طرح سر چھیا کر ہم یہ جھے لیتے ہیں کہ خطرا سے نے کئے حالانکماس طرح کی تود فریس سے ہماری موت اور می لیٹنی ہوجاتی ہے۔ تمام دنیا نونناک چیزوں کے ہسکے بھاک رہی ہا در آخر یددہشتناک چیزیں اسے دبوچ لینی ہیں ۔ خطرے کا مقابلہ اس طرح بھی نہیں ہوسکا اس سلسلے میں میں آپ کو اپن زندگ کا ایک واقعہ سناتا ہوں ، ایک دفعہیں بنارس شہرے ایک الیے تھے ے گزرد انفاج اں ریک طون تو ( بڑا بھاری) آلاب تقااور در مری طون دیک بہت او کی دواری اس علاقے یں بے شمار بندر سے تھے، شاید آپ جانتے ہیں کر بنارس کے بندر کانی بڑے ہوتے ہیں، ادراشتمال مي آجائي ترمسا فروس كے الا وبان بن جائے ہيں ، بہرحال ايسا معلوم ہوتا اللہ جب من الاب كے پاس سے گزر نے لكا توا مغوں نے دل من مقان كى كم مجھ اپن كلى سے نہيں جانے دي كے كرده ك كرده ميرك كرد آكريني اور شوري أف الكيبان مك كرده ميرك اس قدر نزد يك آك كرميك پاور پر جبیٹ مارنے گئے، یہ دیکھ کرمیں نے وہاں سے بھا گئے کی تھانی، نیکن میں جو بھا گئے لگا توبندرو فيمراتواتب كرنا تروع كرديا- جتنا يزين بعاكما أتنابى يزى عده مرع يجهد دررة التقاقية نوبت ببال مك ببني كم ده دانت كال ركاشة كوآكة ، ايساموم برنا عقار جان يج نبي بائك كم عين اس وقت ايك ، جنى وإل أن كزرا ، اس في مجه يكارا اوركما " بطا كومت إن وحشيول ك سامنے سینہ مان کر کھڑے ہوجا و " چا بخدیں نورا کرک گیاا در مر کر بندردں کے سامنے کھرا ہوگیا۔ آناً فاناً بندر عي رك كي اور آخر ايك ايك كرك سب وإن سے جيا كي ونياي كامياب زنر كى كرنے كايمى دازى، نوفناك اود دېشتناك چيزول كا دليري سے در اكرمقا بلكرو، زندگى كى شكات بنايى كے بندروں كى طرح بھاگ جاتى ہيں اور يميں ان كة كے بھا كنے كى عزورت بہيں رئتى، اگريميں آزادى

عاصل رنام ازاس كا دا صطرفة قدرت بداختيار ماس كرنام و قدرت كرت كري الخف كامنين علاكا برداول کی جیت نہیں ہرتی ، ہیں خوت ہے جنگ کرے اس برقع عال کرنا ہے ، ہیں شکا سے کا سا ما کے انہیں مانا ہے، ہیں جانت کا مقابد کرے اُسے بھگا نا ہے، ہاں ترہیں ہر وفاک جز کا شروں کا طرح مقابلہ کرائے۔ آخریہ تمام ڈرادنی چیزی کیا ہیںجن ہے ہیں دہشت ہوتی ہے؟ اور سب عدراد في چرز، موت كيا محص سعدب درة بين إكياآب كوان سب ونواك جزول درادف نقاب كي يحيي بعكوان كامسكراً مواجهره نظر نبي آما؟ اس رخ روش كاخيال ليج سب فوت دورموما عكا. شيطنت، فوت إورمصيبتون مع فراركنا أن كواب تعاقب كوعوت دياً مِناكُونَ أَن سے بِعا كے كا اتابى دواس كا يجياكري كے، أن كے سامنے دُف كركھ رہے بروائے ترسب دُم دا كرمهاك دائي كے، تمام دنياعيش ور ام كالب ب، سب لوك مكوادرجين ك إجا كرتے بي كون سے جو دكھ ادر دردكا ساساكرے كرتيارہ كى سى رئے دالم كو بجے كى بہت ب آزادى ترتب بی ملی ہے جب انسان سکھ اور دکھ دونوں سے بالا ہوجا آ ہے ، سکھ عجوگ کر اور دکھ سے بھاگ کر آزادی دستیا بنہیں ہوسکتی، ہم سب کو دکھ مکھ کا سامناکر ناہے ان سے گزرناہے ، دکھ مکھ کے وارو سے بنے دروازے سے گزرکری انسان آزادی کی فضایس سانس اے سکتاہے، آزادی کا جذبہم سب ہیں ہے، بھگوان کو لہ جنے کی خواہش ہم سب کے دل میں ہے۔ ہم سب اپنے مالک کریستش کی موست الله المراقع المرائع المراء المرافع المرائع المرا قرانین فطرت کی قرنس بہاڑ بن کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی بی اور ہماری نظر محدود ہوکررہ جاتی سکن میں دسست نظر بداکرنی ہوگ ، میں ضوا کے درے جوے کا اب بداکرنا ہوگ ، فقط برکت اور رحمت نیکی اور بعیلائی رحسن وجمال اور رنگ و تکهت بی بس بنیس بلکه ظلم اور تنبر، آنت اور معیست، ريخ وغم اوركتا فت وكناه ين بحي أسى ايك بن استى كاجلوه ديكه كى الميت بد أكنا بوكى أآج كا ونیایی سے خداکا برچارہو تا آیا ہے۔ میں جس خداک تعلیم دیتا ہوں وہ یک ادرمرائ دونوں کا خدا ہے۔ اگرمیت ہے تو ا در میرے اس خداکو تبول کروجس میں نیک بھی ہے اور برائ بھی ، یہی تجات اور طان آزادی

#### خاص الفقة

ایک دهنی تعلیم مثنوی ، مُولقه حاجی محدر فعتی نت حی

المُن تتب

مولانا ابدالنصر محدف الدى صاحب سد گنشتك سنت بيروستك مسد

مناجات

وي يهني - يهني الكاميد امر

عد کی دال مبمله مشترد مفتوح- او = وه

مرم عرا کی کا داوے گا برور دگار

برا صربور حصر او کر دگا ر

الم خواکو بڑا ہے ستائن مدا م

رسول خدا پر دما دم ستلام

مرم الم تو توت عبادت پر دے

المی تو رغبت سعادت پر دے

دنیا کے برای گل یاں سوں نے مجونجات

دنیا کے برایاں سوں نے مجونجات

ميال ۽ جال

املا بنی کو مرسے نواب بیں دیا نعدا ہور جو بیں کروں گا فدا دور کھوں نین تعلین سے باٹ پر فدا فدا فدا فدا کا مسٹوں دوح اس ذات پر فدا کر مسٹوں دوح اس ذات پر املا کا کین بین محرکے دکھوں جسدسفا ہ کا بین بھرکے دکھوں جسدسفا ہ کا انتظا دو نو لغلین مسر پر دھووں انتظا دو نو لغلین مسر پر دھووں تو راحت بجو بی دیوں نغلین کو لک نہزاد مراحت محمول خوار حت بی دیوں نغلین کو لک نہزاد مراحت محمول جو بوے گا ہے شمار

م 20 کریما کرم کر مرے پر عظمی م برحرمت محت متر بنی الکریم مدی الکریم مدی اللی محصوت جب لیا ہے سے سکا ، جدان ہو عالم سو دکھلا سے سکا ، جدان ہو عالم سو دکھلا سے سکا ، جدان ہوں فرنے تراں آئیں گے بیالہ اجل کا او دکھلا ئیں گے دی م

مرسم

زبان مود دل كوترك دهيا مول شکسته دلال کا مر انجام ہے

برا أو كير حافظ ورحمان س ر کھا کا ن محجو کو تو معفور کم ب حرمت محد عليالسلام م ان موجو کو کر سے میدا

معانا وس مغلمقدى وودد ل كرا مسك معك دكهنا . يها ل بعني دكهنا ، مردكا .

مكل أفيان يون مددكا دېمو

آدماديس-ام يذكر - مددكاد مان

عِهِانا ۽ مجبونا البسر دیاں کو تو فات واخر از دے

کے لوگ دسوں سردھ) کھوئن کے كتيان كومعيديث كتيان كواثواب

٥٥١ كالومدايا محوايان مو ل مد تری مونے میرادیاں کام ہے

۲۶۰ که شبطان دستن کومفتح د کر ا ۲ مراح ایان پر کر سام ٢٢٧ شع ك وشقر در ياس ٢ ۲۲ جاره برال اوگ اے مانی کے کیلا قرس نجھے کھا س کے م 21 مكيلا مكومط محص سنگ كر بكودمشتال مول عجع دنگ كر ۵۲ اودمنت كى حاكاس تويارم

۲۲ د د او مرا بگیر داد بد دیاں جو کا دے کا آدما رہو ٢١٤ لخد كا و ميرا معطر لو كمد مجعان وبال حاكم حنت كے دحم

۸۲۵ مرے دلکوہمت ہر کے باؤدے ۲۹۹ مرامر فرشتیاں کو بولوں جاب مباؤں الیں نے الہوں کوشاب

٠ ٧ ٤ قيا مت بي حاحز بزال پوسي ۷۷۱ کِتیاں کوکٹ کش کتیاں کوعذاب

کتیاں کو مورا حت کتیاں کوم ا کتیاں کو ملائیں کے کوٹر کا آب مواں: مذ بچرے الذھلے : الذھے انا بیا اذل نے اتھیں کے کینے تعنی ملایں تیامت کے بورسوں میں ملک

گناہاں کے میرے قوعفا دمج کرم کرمرے بر نہاں مجدعیا ں عدل کے تراد دینے تھائیں گے عدل ہے تراد دینے تھائیں گے

معیفے کے بداد کا امنا ذاخک سیر سے کی یاء خت حزایا تھے آسان کرتا اد مکھا سے

کمونگ پس . ذکر . بیغنظ کان میذی دومرا حرت با دائے میڈی معنورج آخری حرف کاف فادی وسیعن مینی میدهی تلواد -

جِنْيَالَ : چِجِ نَتْيَالَ

۷۷۶ کتیاں کوسوالاں کتیاں کوحواب سری کِنے تملاتے اچھیں جوں کہاب مى كتيال كے اليس كے موال جاندساد مجی ایز صلے سیاہ دو کتے ہے ترار در کتیاں کورے کا قریے عزق ۷۵۷ کھیاں کو تیا مت میں کلٹن کرے كتياب كے دہاں عيب دوش كرے در مراعی کا قد موستا را د ۷۷۸ شفاعت بی کا ہے دے وہا ل 422 عمل کے تکھے تیا ہے کرآئس کے ۸۰ مراعمل نام توسنگین کر مجھے مرخ دوی کول رنگین کم ٨١ عمل كے صحيفے راصائل كے جب سيطيم الحقيس دے اوسرے موت ٢٨٥ عليس سكر بران ان الملكل ي ٣٨١ اله بالمور يل وباركي تر طراك يون اوب تيز كرنا گذر م ٨٤ گزد كر مشقت مول كئ آ نيس ك کھیسل کرمو د درخ میں گھائی گے ۵۸۵ کرس کے کتنے لوگ کیل میں گرزر كرجمياں كے ش طس كے كھير

دهيره غالباً دحركا الشباع

سلامت كول بلي مي مجمع قوا آلا ادلاء ادلاً كالفرددت تخفيف وسب سے بع

مدّ حی کی بارخت و داغ بمعی نشانی بینی و مت

د کیما کی اِ د حنت قولات کردڑاں سود کھل کے گا کن کن : عالم کھنکھن کی تخنیت رازہ گوشت کی تخنیت مین میں برد کرآ کی برد کھنے سے جوآ داز ہرتی ہے کی

جعصمت كيدديا بيمستورمي

وران كي وادمت

طین کمو کی بجائے تکھو خگ طین سداکی طبر آدا خک

٢٨١ عذاكے كوم كى نظر ميرے دھير قاس حال س بوقع دمت گر ٥٨١ مر با فأس ير لو ركفنا قراد ۸۸ توآسان کر محج کو اولاوہ را ہ مزان محمر كوحنت مي دينا عام وم عمد مرا اسم فت ای داغ موزدوس اعلى س دے قبكو اع . 49 نی نے مرا رفعی دے خطاب الآديدارا يناد كيمارب ستتاب ا و عدال في كوجنت من كما سركا ووء مزاران موموے کماکن کما ب كتے، دضع كھانا دخوشبوسترا ب ۹۳ ورال کی سرارال بہت ناز کیا ب مكلل زريے ميں خوش مباذ كيا ں م 24 نج موتياں كے محلال مي مقور بي ۹۵> کیل صاحت موتی سوچھلکارگیاں ببهت خولعبودت حيذر مساد كيا ب ا ۹۹ دنیای اگراد کرس کیب نظر جے خلق د نیا کے ہوئیں بے خر ٤٩٤ م ريك محصير لا كلهال مرّزح من فذا ہبت جوت داراں اچھیں کے مدا

طیں اون ن نہا کا نہا یا کیا ہوں ترے مبیاد کا کرم کی نظر کر ترے بیاد مول تخطے کا بہت دوق ہے کھنے کا بہا اس ہے کھے دیکھنے کا بہا اس ہے

د هوم کرنا و مرجمت مرمانا عوک کی یا دخت

مبارک لقاموں وسے مجھے گور تی میںکاٹ، دکھن اسم ذکر۔ بالغے مجھٹا وی تائے میڈی ، جبک ، تود منبن ، سینچ عبٹ کا قاضہ میں بعشیاد ہم میڈی

۹۸ء اورے کا تجھے تو ترے بیا رس كه على النول كو ميرا ما د تو ۱۹۹ دیے مجبر بہت سوق دید اد کا ٥٠٠ صرايا دے لدنت توديدارسون ١-٨ كدديراركا محيربيت سون ٢-١ ۲-۸ یو بذه کمینهٔ ترا د انس سے س- م گراموں میں ترے سودر مارکا دعرم كر تحج يزے ديداركا ام ۸۰ معرک بن میری می کفین مدا دے دیوار ایا حد ایا خدا ۵۰۸ مرایردهٔ عنیب که د ا د تو ٧٠٠ مدا تواد تعلِكات محبر كود كصا مدالدّمال او تو محم کو حکیمیا ۸۰۰ جے لد ماں اس ملیں م*یں عب*ت كرم مول إلذت مجا محع قولس ۸۰۸ فخرنس کرد ن تو موکونین پر كرون حب نظاره لفاعين بمه ۸۰۹ اس سے مرموش میں ہو دُ ل گا السي كوح دى ساكل مي تودلكا ١٠ وازين كرے كا توني ہے عيب س مذمان من ترے کمین موں سب

مجرياكي بإء خت

الم ترکی تین سیدا تملا کلیج کو اپنے سٹیاہوں جبا ۱۲ تری آورو (و) ہوں بجراہے خمیر ترے عشق ہوں نجھے کام ہے ۱۲ ترے عشق ہوں مت مرانجام ہے ۱۲ ترے عشق ہوں مت مرانجام ہے ۱۲ ترے عشق ہوں ہے شجھے ذیذگی ۱۲ ترے عشق ہوں ہے شجھے ذیذگی ۱۲ تکسن دلاں کا دعاکر فہول میں دے نقاق بہ حرمت رہول

موال کردن مومثاں را

۱۱۸ ادے دومناں موحداکے بدل
درعا) کل کرد مجھ میں مل سکل
۱۷ حذا کے مدل جیئے کرتے فد ا
پھیے میں ہے اتنا دعا کر سدا
۱۸۸ گناہاں میں کودہ محر الک مار
دعاتم کرد محمد کو ہرا کی بار
۱۸۸ یومنہ در محرب ہرکے طاق ل کھاؤ
۱۸۸ یومنہ در محرب ہرکے طاق ل کھاؤ
۱۸۸ یومنہ در محرب کے برکے طاق ل کھاؤ
۱۸۸ دیا میں مجھے یو کچے فرصت اکھا

ط میں ہوئے کے بعد محاکا اعدا فرفک مانح کا العناصة اورت ساکن

۲۱ مدعا مومناں کوسوکرتا احجوں محبت البون مونجير دحرتا الحيول ۲۲م امّا مي قوني مون دعالم كرد محبت مری پر دعاموں دحر د سرم دعا تحركرد مورنكل ما ورس كدرات من مك محصاد رب سم من متبادا خدائمی کرے او ال محلا د وے دشمنا س کو تہارے کیلا ٢٥ شكة فلم ليلكها مون مومين درمت كرك محعا ومرمك كتش ۸۲۷ کیا خم توفیق کے باکھ مول سؤاديان ني كيم مهلوات موں ۲۷ موصلوات سرادان محد بريس كەددىكىس شاقع دمولارىمى ۸۲۸ کیا دفتی حمسد بر در درگار

ا وفتا می کوشکر مزاران مزار

ديے كى يىلى ما دخت

صلحات كاابعث وثث

ننا می کی یاد اور مزاران کا پیلا الف طنت

(نرقتمير)

نوت ته بماند مه خطّ فقسیر که اسم عزیب شاه عاج حقیر تحت تام غد درماه درمفان تبادیخ نبت (و) کم دوز دوشنبه بوقت ظهر مرت سند.

### مبركاسياسي وسماجي ماحول

ج ب و كرا محد عرصا حب استاذ تا دريخ ما معد السسلامية في دمي

د بی تایا لم [ بگریزوں کی حوامرت میں مقطے .

الد آباد میں شاہ عالم کا قیام بقریہ سات برس رہا ۔ پھیلی ناکامیوں اور ناگفتہ بہ حالات نے انہیں سپت ہمت اور بہت اسردہ کر دیا تھا۔ ایس حالت میں دل بہلا۔ نیک کے حدصر ورت تھی اس زمانے میں اجھن کمینہ اور نالا کئی امیر تھی اُن کے در بار میں جمع ہوگئے ۔ انہوں نے نا جے کا نے والی عور تمیں جیت کرنا شروع کر دیں ۔ محف التو آلہ یکے مؤلف کا بیان ہے کہ :۔

" تعفی از سفله کان مازم با دشاه مثل صام الدین خان دراجا دام ناکد د بها درعی خان محلی بنا بر مناسبت طبیحت که با با دشاه داشتند تقرب می با فتدخصوصی صام الدین خان کدن نکه بای نوخاسته دا برقص وخواندگی تربیت که ده مجذمت با دشاه می دسانید. سله

اس کانتیج سے مہاکہ با دشاہ کے درباریں ہرد قت رقص دمرود کو مشخلہ ہے ۔ لگا۔ اوراس وج سے علین پرستی اور کا ہی ان کاشیوہ بن گیا ۔

شاہ عالم المآبادیں رہے تہ تنگ آجے کے اور دہلی جانے کے لئے بے قراد کے گئے اور دہلی جانے کے لئے بے قراد کھے گئے گرکو کی الیبی صورت نظر مذآتی کھی کہ یہ آدر و مرآئے ۔ جب انہیں مرموں کی دیو کی توا گرمزوں اور شجاع الدولہ دونوں کی مرصیٰ کے ضلاف دہلی سے لئے

مل بخص الواديخ - ص ١١٣٨

الومرسيون م

491

دوام ہوگئے۔ کے

کجود نوں فرخ آبادیں تیام کرتے اور نے نواب منظور جنگ بن احدف بنگش سے نذرانہ لیتے ہوئے ہو موان موان موالیج (مطابق ۵۲/دسمبر مائیکیٹر) کو دہلی بیں داخل ہوئے۔ تکھ

شاہ عالم بادراہ دہلی کے قلحریں بہورخ تو گئے سکن اب ان کے قبضے میں ملک د مال کھیر کھی نہ کھا۔ حال نکراب کھی مندوستان کے ہی نہیں ملکہ دنیا کے با دنیا ہ کہلاتے مقے الم الم الم تک تمام مندوسان اورمغلوں کے تمام مقبوصات دوسروں کے نتیفے میں جا میکے کتھے ۔ لقول ہرچینداس ۔ التمش کے دور حکومت سے اس وفت بیعنے راورنگ دیب بادشاہ) کے عہدتک مندوسان کے بائیس صوبے شایا ن مخلیہ كے ذير نكيس تھے - محدثا ہ كے زمان مكومت (اسواا حر) ہے اسى زمانے تك رم ہ ااص) أن صوبوں كا حال ذيل ہے . كابل ، قندهار ادرية وراكتميرك تین صوبے احدفاں (ٹاه) ابدالی کے ارا کے کے قبضے میں میں۔ الک (مذی ) کے اس كنادے سے صوبہ مليّان ، تهميّم اور مجبركے غيوں صوبے اور علاوہ اذي كر نال فيره ك لعِف محالات برسكم قالبن من . تجرهو بهُ دكن الحجات ا ورما لوه ابرآ كله صحيب مرسول کے فنصفے میں میں اور ان کے علاوہ تھیالتی اگر آلیار کا قلعہ اور کالی کھی ۔ مختر م کہ دریائے جین کے کنا دے تک سے تمام اقطاع مرسول کے لفرت میں ہیں دكن ك سي سي حدد آبادكا الك صوب ميرنظام على خاس و لد نفام المدك اصف ماہ کے قبضی ہے۔ بنگال کے تین صوبوں بنگا ڈھاکہ درعظیم آباد

له محق الواديع ـ ص ٩ مهم - عهدة فع لعبدا وفات عامكير رمنمي ص ١٦٦ العت ١٦٤ العت

که ایش س ۵۰

سلى عام جيال عارتمى) ص ١٠٥ - ١٥ - ١٥ وقال عام شيى ص

يرة اسم على خال كى معزولى كے بعد فريكى قابض من معوب اور حفر الم آباد اور لعيفا قطاع مناسنجل، مرادة با داورالاده وبغره جواكبرة باداور دبلي كے تعلقيس بي - عرض ك دریائے گنگا کے کنا دے مک کے کل علاقے نواب آصف الدولم وزیرا لمالک بہا دربن نواب سنجاع الدوله کے فیضے میں مادران صوبوں میں بھی فرنگی مارم مو کرمداخلت کوئے ہں ، اجمر کا صوبہ را جاؤں کے تسلطیں ہے ، اکرآباد کا صوبہ دہلی کے تعین محالات تحیت خال کے قبضیں میں ۔ د بی کا صوبہ باد شاہ د شاہ عالم) کے ذیرنگیں ہے کہ سودا في شرآ سوب من اس حقيقت كوافي مفهوص الدارس من كياه. سیا ی د کھتے تھے نوکرامپردولت مذ پ سوآمدان کی توجاگرسے ہوئی ہے بند کیا ہے ملک کومدت سے مرکشوں نے لیند جوالک شخص ہے باکمیں صوبے کا ضاوند می ساس کے تعرف میں فرصداری کول کے شاہ عالم کی دفات (۱۰۰۱ء) کے لعد اکبر ٹائن اس کا جائشین ہو گر کے صالات برسورسابق رہے۔ بہا درشاہ ظع رصوس ۱۲۵۳ه) کے عدکا ذکر کرتے ہوئے

ف و عبدالعزيد د لوى لكصة بس:-

« نجزنًا م ملطانی اختیارنداد دوم ملک مندومتنان در قبضتم

انگرازا ل است که

عهمائع میں بہادرشاہ طو کو حلا وطن کرکے انگریز مبتدرستان پر بوری طرح قالف

اه صار گزار تجای رقل اص ۲۸۲ - ۲۸۲

من كليت ودا حادّل من ١٢٧

٢٠ رحادي الماني سنطينهم ومطابق ٢٠ مرستم ركيم الم الم كومزب كي بعد الح صال كي عمر ير اكرتاني في رعدت كي رمفتاح الواديخ، ص ١٩٦

الم تادیخ بزیزی (قلی) می - ۲ (العن)

بوتخ سے۔

4 (3)

اودنگ ذمیب نے اپنی عمر عزیز کے آخری تمیں سال دکن میں دہ کرمرمٹ طاقت كو قلع قمع كرنے ميں عرف كئے كھے۔ وہ اپنى زندگى ميں تو اس مفقد ميں كامياب ديالكن كونى اليابذ دنبا غصر كا جومتقبل كے لئے بھى اس خطرے كا سترباب كردى اصل مي دكن كى حفرا فيائى عالت في مرميون كالممل خاتمه نامكن كرديا كقاء عالمكير في مرمون كي اجتماع طاقت اور قوت كوختم كرديا كقاء اوراكراس کے جانشین بوری طرح سے عدد جہد کرتے اوراس کی دھیت بر بوری طرح عمل مرا ہوتے اور جنگ تحنت نتینی میں اپنی ق ت صالح مذکرتے توم رموں کی سیاسی طاقت

كالم يشرك في فالمرموصالا -

اورنگ زیب کی وفات کے بعدم سوں نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو از سرانوما صل کرنا سروع کی اور الہوں نے دکن کے من علاقوں پردھرے دھرے قبطة كرليا. جوأن سے مغلوں ف بردر سمتیر جیبن سے اس مہم سے فارغ بوكم النوں نے شالی بندوستان کی طرف اسنے قدم برا صانے نزوع کردیے . جادفالغ سرکاو نے کھا ہے کہ دکن اور گرات کی صوبہ داری برامراء آبس میں سمشیر دن رت من اوراس طرح مرسوں كى طاقت برط صى كنى اس كانتيج مرمواك جب مرسطون كاطوفان شالى مبذكى طرت برهمتا كلفا تداس كالمقالم كرنے كے كلئے عكومت كى طرف سے مرسوں كومراعات دى عاتى تھيں "اكم وقتى طور بير يہ طوفان رك حائه اميرالامراه صمصام الدولم اوراعتما دالدولم قرالدين خاك مرموں کو تین لاکھ روپے دے کران سے شاہی ملک سے والیں لوٹ عانے کی

ال دوال الطف مغدر اعربي حادد ناكة مركار) نع ١ - ص ١٠٠-

درفوامت کی کفی کے

علام طباطبانی نے مخلیہ امراد کی دیت ہمنی اور بزد لی پر درستی ڈالیتے ہوئے لکھاست کہ ج

ازی مهم امرائه مقدد مشهود کسے دا جرائت منود که حود بر ممر مرم تاخذ و کاراد (ما دشاه) ساحنه نامی براور دسته

" ام اے بے معدور و منصب داران .... اکر سے دا لیافت

کاری میم نبود ، بریکے آرد و مند مصالحہ با مرم پر بود ندست حب فرخ تیم ، دشاہ ا در مسید لا درآن میں کش نکش حص دبی کفی تو میر حسین

على خال نے مرموں كواپنا مدد كاراورمعادن بنانے كے ليے بال جى دمتوان كظ

كودكن كے جھ صوبوں سے چ كف اور سردلش كمفى دصول كرف كاحق دے دياكه

ما زارا مراء کا مصنف د قم طرارسے کہ ص دن سے مرموں کو دکن کے جمع و وسے

چو کھ اور مردلین کھی وسول کرنے کا بردار نا اس دن سے اُن کی طاقت بی

ون دوني اورر، ت چ كن ترنى بوف لكى شه باد شاه ف مرمول كوم حق دسية

ے انکارکیا توسید حین علی خاں نے مرموں کی مدوسے و کی پر دھا وا بول

الم سرامتا فرین رفادی ص ۱۲۲ متراة الموک کا مصنف د قم طراد ب که مغل امراه عیش دعرت می

اس در رعزت ہو سے کھے اوران کے قوای عمل اس قدرش ہو سے کھے کہ مرموں سے مذک کھانے کے بور معی

ان كرميّت بدارم بوزي كرت ي ران كردات كفي كردي - ص ١١١ (العن)

ک سرالمنافرین (فاری) ص معم

طوم المافرين من معهد المعلم

ك سعب سبيان ٢٠ ص ٢٠٠١ عزاد عاموه س/١٦ سراداوين (فارى) تع ١٠/١١

בש ובונקו ו/מזן בלופקים וקדמן - מסץ .

دیا ہے قائم جانہ ہوری نے ابی واقعہ کوان اشحار میں بیان کیا ہے:-کفارے کیا ہے جو آپ نے ماپ بد حاصل تو کیا ہاس عرفل کات کیا آج پُن سیمنے ہوتم مرسموں کا پاپ لیا جاکوکسی گذھرمیں مدھاری کے کا کہ آپ

كيتي عقريب كردكا راه مع"كه

مرجمدي مدارني اسنے شاعرام اندازس لكھا ہے كه حب مراد بذات مؤدد تموں ے ساز ماز کرلیں تو اُن کے مطبع سا ہ مجرکیا کرسکتے ہیں۔

" حبب اہل ہی مل حائیں کیا سیا ہ کیے کے

مخقريه كه حب دن اميرا لامراد حسين على خان مرمع ل كوا بنا معادن بناكردادالسلطنت مي لايا . مخليرسلطنت كي طا قت ا وفا را درسطوت كوبهت بروا دهكالهنجا تفاسم ح عقد ادرمردلین کھی دصول کارام عدا ادر آخیس سردو وال صوب ان کے والے

شاه ولي المتر تكفية بن ور

" غیرسلموں میں ایک قوم مرمٹ نامی ہے کہ .... اُن میں ایک مرداد ہے اوس قوم نے کچھ معر سے طراف دکن میں سراکھایا ہے۔ اور تمام

الم شخف اللاب ١/٥٨٠ ٢٨٥ خزاد عام ص ١٢١ سرامة وين رفادى ١/١١٦

نوْسَ دَاكُوْرِ الْكِلَامَةِ ) « فِإِن دَهِمْ حِاعُ لِهِ رِي رَمْلِي اص ١٨٩ العند -

م دلوان بدار ص/-١

سك خاني خان ٢/م٥٥٠ ٢٠ -١٩٨٨ . الرحمفس ٢/١٩٥١

۵ و از عده ص/۲۲ تدخی بقد د تعی می ده

الم المراهلي ٢١/٨٢

ملک میندوستان میں اثر اندازہے۔ شام ن مغلیمیں سے بود کے بادشا ہوں نے عدم دوراندلیتی اعفدت ادرا خلاف فکر کی بنا پر ملک گرات مرموں کو دے دیااور مجرا کی سست اندلیثی اورغفلت کی وجہے سک الوہ بھی اُن کے میرد کردیا ۔ اور ان کو وہاں کا صوبر دار بنا دیا ۔ . . . . مرموں نے سابان کا ادرم ندوی دون ت

اس سے مرمول کی بہت اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور حکومت کی کروری کارار بھی ان برظا ہر بح گبا [ و مرم کی صفحت ادکا ن سلطنت دریا فنۃ ] بعدادی ابنوں نے شالی ہند کی طرف اپنے مذم بڑ صائے۔ طباطبائی نے لکھا ہے:۔ "بدی سبب کہ مرموں نے گجرات وہا ہوہ کو چو مذارک حصور سے
"بدی سبب کہ مرموں نے گجرات وہا ہوہ کو چو مذارک حصور سے

عمل میں مذا با بھا۔ اور لوٹ مارسے اور دست ہوس ان کا دراز مج تادہات آہند آہند تارہ با تادہات آہند تارہ برطانا سروع کیا اور گزدت ایک زمان ماہ دسال کے انہوں نے دفتہ دختہ تھل دمدت میں امک دو کال بیتے ہوئے حصار گوالیاد تک ج تنہا بیت آئے جو اور تشعر دن مج کردم استقلال ماد دے نظے جوارا کرا ہا دمیں واقع ہے ، آبہ بہونچ اور متقر دن مج کردم استقلال ماد دے نظے حالی استقلال ماد دے نظے حالی استقلال ماد دے نظے حالی اور می کا استقلال ماد دے نظامت میں ہوئے تا در متعرف کرد کرا جمیر دا کرا ہا در کے متعلقات میں کھی مذم دن ہوئے سے

اس کے بعدم سے اور آگے بڑھے اور ساتھ میں جوکہ شاہ جہاں آبا دسے سو کوس کی دوری بدرانے تھا۔ ڈانکا ہارا۔ اس دفت دہاں کے فرون می فو صرارتے کوس کی دوری بدرانے تھا۔ ڈانکا ہارا۔ اس دفت دہاں کے فرون می فو صرارتے حاب کوس کی دوری بدرانے کی لاگت کا مال مرمٹوں کو دے کرامان جاہی مرمٹوں خیار ہاتھی اور تمین لاکھور و بے کی لاگت کا مال مرمٹوں کو دے کرامان جاہدار مذکور نے اس بیٹرکٹ پر فوج مذکر کے جس طرح جاہا اس علاقے کو لوٹا کھوٹا۔ فوجرار مذکور

م سیای کموّبات - ص ۹۹

ته سرالماوین داددد ترجی) ۲/۰۰

كوهرت اسى باس بس ج اس كے جم ركتے ، جوڑ ديا ۔ اس قصبے قامی طار نے ابی جہالت کی وجرسے انے عیال واطفال کوماردیا ۔ اس رسم کو اصطلاح مبد میں ج بركمة بن ا درم سول كا مقابله كرتا بواكام آيا. في کئی برموں سے در مارمیں میرمور ما تھا کہ جب مجرات و مالوہ سے میں مرسوں ک بورش کی خردر مارمعلیٰ تک بہنچی تھی تو محدث و کو دارا اسلطنت کے نواحی باعوں اور سركا ہوں ميں سرد تعزيج كے لئے يات ہى شكار كا ہوں ميں شكار كھيلنے كى غرص سے بيسے دیاجاتا مخاسے کیوں کہ عیش پرست ا در بزدل امراء مرموں سے آمنے سامنے ہو کم مقال کرنے یں بہوتہی کیا کرتے تھے اور آبی حمبر وں میں اپنے حبکی وسائل صالح

عن م طعاطها في د منظراز هه : -

" امرائے نفان بینتہ حصور کہ بہرہ از حمیت وایان ندا سنتند صنى فقنه بائ بردك خركور واسهل دحود سفرده مبيته در فكراسها ل ا منال خود مشغول وهمس اعمال مردرومشغوف بودند و لبنو می كينهٔ ديرية از قنل مسلين وما دات برواني ندا شننده

اله سرال وين ١٠/١٠ و يز دا عظه يو - جار كلزار سنجاعى رقمى) ص ١٥١١ ار المرار ١/١٥١٠ . الم مالوه ين مرسط كردى كے لئے الاحظ مور نار يخ شهادت فرخ مير بادشاه و حلوس محرشاه رتني) س ۱۹ (الت) د ۱۰۵ ب سے نوشلس (اگریزی) ۲/۸۸۲ م سرات وين دفارس - معم ، يز احل لخاتين دملي ص ١٠٠١ با ٢٠٠٠ دالعن م يران ون (فارى) ٢/١١٠٠ ٥

# دويفة دوره روس كى روندادسور

مولانامغتى عتيق الرحمن ساحب عثماني

لینن گرافی جیے اریخی شہرے مالات اور تصومیات کا بان خط میں نبیں ہومگا۔ می نے اب یک ایسانغیس خوبعبورت اور بامنا بطرشهر بین دیجها تفاینن گرادی ایک بی معرب مرگ عالی شان ہے۔ اس کی تعمیرسلطان ترکی نے کرائی متی ۔ ایک دفت کی نمازیها رہی پڑھی ادد جند مُطِيعي كمه - ١١م جامع معجد مولانا عبد البارى صاحب جوايك زنده دل اور شكفته مزاج عالم دين من. ہم نے ظہر کی مناز کے بعد کھانا اپنی کے پہاں کھایا ان کی اہلیہ الاکیاں سب یورمین لباس بی تیں مب فيل كر بهادى فوب فوب مدادات كى ان كى ايك لولى دوست بي نيررسى مي عوى كى بكرزمد ان داون جيئوں مي گرآئى بونى تقى اس سے وبى مى كمل كر باتيں بوي - مير \_\_ سائة مولها المحقفظ الرخمان صاحب كى كتاب إسلام كا اقتمادى نظام "ك تين نسخ تف ايك نغمنى ماحب كوادر دومرامولاناسسيدعبدالترجان فاحنى دومشبنبكود ي ويكانغا- تميرا بہاں مولانا عبد الباری کو دے دیا ایک لنخرا در بوٹا تو ماسکو کی مسی کے امام معاصب مولا احدیجا ماحب كودينا - مولان ويسع النظر مالم بي لقرير مبي فوب كرتي ي كين كرا في تصوصيات كا خلاصه كن لفغلول بن آب كيسامين ركون واثناد ديمي كردن

تركن ميردن كى طوت - مهاد ب مير؛ ول في بدركرام نوب سوچ محدكر ايها بنا يا به كه كم

ے کم دقت میں زیادہ سے زیادہ ومم بیز میں ریکھی جاسکیں۔

يشر" مويث يزمن "كا تديم دار السلطنت بعدادد باني القلابلين كى مركرميولكا سب سے بڑا مرکز، چنانچہ بازاروں میں گھوسے تے بجائے ہم فے مہت سادقت ارکجی مقالت د پیچے ہے۔ ہی مردت کیا۔ سب سے پہلے زاردوس کا مرد یوں کا محل د پیچنے گئے۔ ان و تول یہ محسل ایک عمائب خان کی شکل س ہے . حکومت نے اس بے مثال اور لاجوابی کی ایک ایک ایک جیز کوتا کی ایم اید درس عربت سے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ تعریک سیکروں اور ان و دن یا وں میں زار دیک عین کوسٹیوں کا کروڑوں بلکرشاہر اربوں روبے کا سا کان نگام واسے اور دیکھنے والوں کومیش کی ك انجام بدى فرد - د إ - ايك ديد بانون فيهي اس عجائب خاف ك تمام قالي دید جری دیکائی می بنو برجز عرب می کانگاه سے دیکھے کوشش کی۔ یہ کروٹروں مدیم جوتمرول کے اند مصنعین اور بہری ہوس پرستی پر خرج موتا تھا اب عوام کی زند کی اور فوشحالی كى مزدرتوں پرمترون مور بلہ اور يہ بات اليينبي جس كو اوپرى كانوں سے مروث س لياجا بدست برسبق لين كى بات م اس مرسط يرمى كى ايك چركاد كريمى شاير تعيك بين كايك جيزك ذكرسع دوسرى جزول كما تعدنا إنصافى بوكى اميدس آب كومى بيال جلدة في كاموقع ما كاأس وقت آب برجيركا برأى العبن مشابد كريجة كارمي توخيال كرتا ہوں آپ می کی کی ایک ہی منزل اور اس کے سازورامان کی رنگارنگی کود کم مرحران رہ جائیگے رفق مفرام سيرعبدالترصاحب كوجوامرات كى كجديجان معديم لوك فاص اجازت كم لعد موتیول ہیروں زیوات اور جامرات کے کروں یں سینے وا مصاحب الکشت بدنداں موكر حاب جور في الك المحت عقيد وبوراور جوام كرورول روب سع كم كنهي ميد

تعرضتان كسرس فارع بوكريم في كنيث اسخان" ديجها يد كنيث دا يراول ف تبركرايا نفاء ديجف ك لالن عادت ب ادريول معي مقدّى نرين كيند محما جاناب وسط تمري بنرنيفا ابن تام وسعتون رعنا بكون ادرجولا نبول كے ساتھ بنى ہے ادر اكثر بڑى بڑى عارتين

اسی کے کن رہے پرہیں میں نے لین کر ، ڈیس ایک تنعی کو بعی ضط یا تھ سے علیرہ ہوکر جلتے نہیں دیکہ ا کسی کوراستے میں کھانا ہوا اور نقوک ہو ابھی نہیں دیکھا۔ شہری مڑکھیں نہایت صد من ستھری اور عاتمیں بہت ہی با قاعدہ بنی ہو کی ہیں ۔ جن میں شنہ تعمیر کا کمال اور نتولھورتی پوری طرح حلوہ گرہے ۔ "نیغا" در ، می کی شاخوں نے شہرے شن کو اور بھی نجھار دیاہے۔

جب اکراب کومعلوم ہے گذشہ جائے عظمے کے آفری دنوں میں اس شرکے باشندوں کی مرقت تاریخی امیت عاصل کر لی متی اور مین کے عمام کے بعد دیکس مربحوسلی بلک تقریر ہوئی تی اس می لین گراد کے اس ڈیفنس ادراس کے باسٹندوں کے جوم وحوصلہ کا فاص طور پر ذکر کیا تفاراس ال اس خاص مقام کود بیجفے کا پر ب بھی اشتیاق مقا۔ جہاں اشتراکی نوجیں نولا دکی دیوار من کر مکڑی ہوئی منیں اور انہوں نے برمن فوجوں کواس جگہ سے ایک اینے بی آئے ہیں بڑھے دیا تھا۔ چھام شہر کے بالكل فريب چندكيلوميل والصع يرجيهال يقركالبك تون كوابه مرسى جديد دنياك تا دري كم اسسب سے بڑے ڈھینس اور دِفاع کی مروری تفعیل مندرج ہے ہم لوگ دیر تک اِس حلّ بیقے رب اوريح محريوسف بو"ادارة وينيه اشقند" كفاص كاركن اور" جامط ازهر" كم قاصل بي - مجيم ملکی نوجوں مے محامرے اور اشتراکی فوجوں کی توت صبرو برداشت کے دا قعات سناتے رہے. ير موصوف بور معسفري أفرتك ممار مدائة رجد ان معو بى مي مرطرح كى مانتي موتى مي. اگزیرساتھ نم موتے توسفر کا بطعت بھیکا ہوج تا ، از بکی ان کی ما دری زبان ہے اور روسی تقریباً مادری، ع بی می بے تعلقت اور زنامے سے بو لتے ہیں . بقدرمزورت فاری می جانے ہیں ۔ استراکی فربوں کی مرفروشی اصبرواستقلال اورست عت وبسالت کے مالات سن کر قلب میں کیک نماص طرح ایک كى خلت اور خپسك بېيدا موتى تى اور رە رەكر خيال ا تاعقا ـ كاش وطن كى اَبرد ا در از دى كى تاللت کایہ جزبہ بے پناہ خدا ور آخرت پرایمان لانے والوں کے دلوں میں بھی رہنے مذہب وایمان ك عربت بجالة مك النه الله مع بره حريبي تواتناي موتا المين كرا و نفرياً بين سال نك مطلرى توجو يح عامر عدين إبعال طويل برس من شهركى عام أبا دى جن مصائب و آلام كاشكار مولى

أس كابيان نفظوں ميں نہيں ہوسكتا۔ دن ميں كئى كئى بار بمباريا ف ہوتی تقيب اور بوراشہر جبتم كا منوند بن جانا تعاد مگر جيدي مزائي حمله أركنا برخس اين كام برلگ جانا ـ كار فا نول بس كام مونے لگت ، دفاتر کھل جاتے ، سڑکیس صاف ہونے مگنیں اور مردوں سے زیادہ عورتیں یہ خدمت انجام دیتیں۔ ہیں بایا گیا کہ مین سال کی طویل مدن سے محاصرے الد بوائ تملوں کے نتیجی کم سے كمتين لا كه اسانوں كى جانيں كيلى - ان ميں ايك سارى تعداد أن كى تفى جن كى موسيملل فاقول کی و جرسے مونی۔ برسب کچے موا گرموام کے حوصلے تبست نہیں موے اور وہ انتہائی بے حکری ے ان معیدیتوں کا مقالم کرتے سے یہاں تک کا منبرنینا " ان کی زندگی کاپیغام اس عذان سے لال كتسير المال كى مرديول كى شدت بي مس كايا فى معول سع زياده جم كيا -اوراشتراكى نوج سے ایک قلیل جھتے نے برن کی اس موک کے ذریعے اسکوسے را بط قائم کرلیا۔ اس تجے ہوئے پانی پر سی جرمن بمباروں نے بے تماشا بمباری کی اور برون کی چٹانیں بھیل بھیل کر بہنے لکیں۔ ادراس طرح اشراكی نوجوں كاببت كچوجاني نفقان جي بوا گرماسكوسے نوج كے حس سے كا تعلق قائم مو حيكا تقا حرمن فوجبي أس كوتور بهي سي

لين كراد كه ما ذير نازى اور مرخ نوجول كاري مقالب ادر نوت آزائى كي تفييل من و

اس موثل میں آزادی سے پہلے کے ایک انگریزگورنرسے اتفاقی طور پر الاقات ہوگئ ۔ ان کا
ام امام معاصب کی کا پی میں لکھا ہوا ہے مجھے اس وقت یا دنہیں دہا۔ گورنرصا حب نے ہیں دمکھا تھ
بڑے تہاں سے ملے اور اچھی خاصی ار و وہی بائیں کیں۔ کہتے تھے میں صوبہ مرحد میں گورنر دہا ہوں۔
تقیم کے دفت محومت مند کا ڈینن سکر بڑی سٹھا اور سکند مرزدا میرے نیجے کام کرتے تھے۔ یا گریزار

تقیم ہند کے نتا نج اور خاص طور پراس وقت دہی کے ٹرانے قلعے میں مسانوں کی جو جالت تھی اس پر ويرتك باتب كرتا رہا۔ خيال تفاوى سے دوباره المينان سے لين سے كر لابت ندائى۔ الكريز كور فر كواس بي مكلفي اورساد كى بى ويكوكرز ان كا تقلوب كى نصوير آ الحول بى كلو سف كى - دومرس روزم وتت كے بيا حصة مين فہرك ب سے زياده اثر الكيزا درسبق آموز مقام بركے بہاں جكفاص شرے مبد كيامير ب ماك كانام PISKAROVSKY يى مقرة الشبداد ہے . يدوان ك أن بنين لا كه سيوتول كا مدنن ب حبهول نے دطن كى حفاظت ير جان عزيز قربان كردى اور اپنی زندگی کو اہل وطن کے سئے منونہ بناگئے۔ جیبے ہی مم کاروں سندا ترسع عجائب خانے كك كاركن مصافح ك في آك بره عد اور بيلي بين ميوزيم مي ليك . برميوزيم مي ديك كي بيز ہے۔ إس س لين يُراد كے دفاع اور اختراكي فوجول كے كارناموں كو بڑے مليقہ سم و کھایا گیا ہے۔ ہم لوگ دیر تک میوزیم کے ایک ایک تقفے اور ایک ایک تصور کو خورے و بیجے رہے۔ بہرحال اس سازوسا مان کودیکھ کر جنگ کے دِنوں کے مبین گرِاڈا در اس کے باتندوں كے حصلول اور نا قابلِ شكست مرم كل نقشه سامنے أجا ما ہے اور بد بات الى طرح تم عين ا جاتى ہے کہ کسی دقت عسکری طانت کم بھی ہوتواس کمزوری کی آلافی ملک کے عام رہنے والے کس طرح

میوزیم کی میر کے بعد ہم قرول سکے جبوتروں کے قریب سے گزرے ۔ قروں کے ان چبوتروں کے قریب سے گزرے ۔ قروں کے ان چبوتروں کو بہتر میں میزہ نرارول کی شکل دے دی گئی ہے۔ نیچ کا داستہ کلاب کے اعلیٰ در ہے کے شرخ بجولوں سے کدا مواہے ۔ جبوتروں کی دوش ہر اُتر نے سے بہلے میڑھیوں کے قربیب می دوش می موش می اُتر ایک وقت نہیں بھتی ۔ اس کو گیس سے دوش دکھا جا تا ہے اوراس کی شرخ کی کھی کو دیا تا ایک خاص طرح کا انتر لینا ہے۔ جبوتروں اور بڑی بڑی روشوں سے گزرکر

ساہ ان نقتول اور لفویروں کی ترتیب ہیں ہر وہیگنڈے کی ٹیکنگ کو بھی بڑی فا بلبیت سے استمال ہما گیاسے ۔ م ادگ ایک بر محت محتے کے قریب پہنچ ۔ یہ ما در وطن کا محب ہے جس کے آس پاس کی دیواروں پر مختلف تحریری میں۔ ان کتبول کا ترجمہ مجھے شخ محد یوسف نے سے سایا۔ مادرولن نے وطن کی عوقت نے رسم منایا۔ مادرولن نے وطن کی عوقت ہے قربان مونے والے اپنے بچر سے جا نبازانہ کا دناموں کو بڑے ہی بہت انگیز پرایہ میں سرا ہا ہے۔ ان تحریر وں کو بڑھ کر فرز ندان تروس کے وصلے بڑے ہے ہا ہائیں۔ مال ہے۔ ان تحریر وں کو بڑھ کر فرز ندان تروس کے وصلے بڑے ہے ہا ہائیں۔

سربيركوايك ودمرافراعجائب فاندد كمعا جلين كعباب فاندك ام مصنبورب اس كود مكيد كركستن كى شخصيت كى تمام خائل انفرادى اوراختماعى كوست ساستة جاتيى-تمسرے دن منے کو زار کا گرمیوں کا محل دیجھنے گئے۔ یہ کل تہرے ، س کیلومیر کے فاصلے پرہے محل ایک نہامیت بر نصنا اور طویل وع بھن باع بن ہے۔ خلیج یا مشک سے کناہے۔ . يقر كم مل و قوع ك حض كى باريكيا ل أب كو كيس مجما زُل و فرك فلم ان لطافتول اور باركميول كونخري كرف سه قاصر ب- يهال مى ابك قاتون كالمرق تهي باخ اورفسل ك صر ورى صور كى سركرا ك اور برجرى مخقر تا ريخ بعى بنا في كئى - ين تحريد سف مجدس یا تیں ع بی سمجھاتے رہے۔ یہ محل بین سال تک جرمن قد ہوں کے قبضہ و تصرف میں رہا تھا۔ جس كالازمى نيتجديسى مونا جائي تفاكر حب يه نوجيس دايس مونمي نومحل كے بر مصع كومرباد كركيس - سويت يونين كے كار فراؤل في ان تمام مرباد شده عاد توں اور است يا اكو هيك تعبك بيلي منوف يرمزوا ديارا دريكام كجداس والمراز سي كياكيا كفتش ادل اور تعش تانى من كوئى فرق باتى نهيں رہا۔ وقت كى تيلت اور مقام كى وُسعت كى وج سے مماس باخ اور ممل کے تمام حصوں کونہیں دیکھ سکے۔ بھر میں بہت کچھ دیکھا اور نوب دیکھا۔ اس محل کی تا ریخ سے متعلق ایک کتا ب مجی فریدی ہے گروہ روسی زبان میں ہے معلوم ہواہے ظ انعماری صا اب اس ملک سے مندوستان والیں ہو گئے ہیں۔ کھی بدفت فرمست ان سے برکتاب اور دومرى فردرى كالين يرموانى عامل كى - الصارى صاحب مارے ساتھ موتے تو بہت استھے

ترجهان کا کام دیتے۔ دومری خصومیتوں کے ملاوہ اس محل کی مب سے بڑی خصوصیت ال يعجيب وغرب بلدور طائر جرت بن فال دينے والے فرآرے بن وال منہرے اور نفیس فواروں کی تندار ایک سونجاس کے قریب مرتی - ہرنوا سے کی عجو بگی دیکھنے اور سکھنے ے تعلق رکھتی ہے۔ آج ہم فوب تھک گئے ہی اور بہت دیرتک آ رام کرنے کوجی جاہا ہے۔ گرنظام الاوقات کے جُرسُ کی وَ بِا دہی ہے کہ" بربندمملیا " چنانچہ ہم نے اس بڑس کی فریادشنی اور متعور اساآدام کرکے زین دور رلیس دیکھنے بطے گئے۔ نولا د سے برنی زینوں سے میسل کرایک زمین دوز استین بر پہنچے اور کی میل کی سیر کی منعدد استیندوں بر معی اترے براسيشن اين اين رنگ ين ديده زيب اعلى اور شاندارس عاد تون ك نقش و نكاري لین کی تخصیت اور اشتراکی پر دیبیگندا ، کی توب نوب خاس کی گئی ہے۔ لین گرادی كمه كم تين زوز اسين من برمن يا دومر من برشي التي كم ڈ بے نہا میت سبک اور فوللبورمن ہیں۔ رہی کی یہ تغریج خاصی دلچسپ دہی ۔ اس لے ہی كه اس كود بي كا يبلا موقع مقا-

تین روزتک لین گراڈی سیروسیاحت کے بعدرات کے دس بجے کی ٹرین سے
ماسکو کے لئے روا نہ ہوگئے۔ مما رے بروگرام میں ریل کا سفر ایک بی تفا ور نہ ہر جا ہوائی جہالی
معد آسٹے کے دیل کے سفر کا بروگرام اس لئے دکھا گیا تفاکہ تنویٹ یونین میں ریلوں کے
سفر کی نوعیت کا مثا ہرہ ہوسکے عدہ

عدہ ہم نے یہ سفر سل ٹرین بیں کیا۔ ٹرین کی سسب گامی اور تیزد فتاری کا کیا کہنا ۔ گیاری می اچھی فتم کے قالین بیچے ہوئے۔ بی تھ بھی آ رام دہ تھی۔ اعلیٰ نتم کا لکا لگایا بستر بہنبرین نزم و گرم ممبل اور دوسراسا ڈوسامان استراحت ۔ ہر دوآ دمیوں سے ایک کیبن میں دیڈیو بھی فیط تق راسباب بینوں سے ایک کیبن میں دیڈیو بھی فیط تق راسباب بینوں سے دیگر کیبن کیا ہے۔

سنبری آبادی کم سے کم ساتھ لاکھ ہے۔ اسکونین گراڈے ایک تہا لی زیادہ بڑا

ہوگا۔ لین گراڈی آبادی جالیس لاکھ بتائی جاتی ہے۔ دوسری جنگ غلیم کے وقت صرصف

دس لاکھ بتی بس سے معنی یہ ہوئے کہ ہوائی عملوں اور فاقوں سے شہر کی ایک نہائی اور اب اور فاقوں سے شہر کی ایک نہائی اور کا بادی نہم ہوگئی تقی۔ میری دائے میں لین کر آڈے کہ رہنے والوں نے لیک کیلے ہے مثال ڈبانی دی ہے۔ اسکو سنج کی سب سے چہلے نمائٹ کی میر کو نیکلے۔ یہ نمائٹ وقتی نہیں وائی اور ستقل ہے۔ اود اس میں سوی ایونین کی تمام دیا ستوں کی مصنوعات بڑے ابنی اور ستقل ہے۔ اود اس میں سوی ایونین کی تمام دیا ستوں کی مصنوعات بڑے ابنام اور ن ن سے سجائی کی ہیں۔ ہراکی ریاست کا مجدا اسٹال ہے۔ نمائش کی وسعت کا مجدا اسٹال ہے۔ نمائش کی وسعت کا ابنام اور ن کی تاریخی نمائش کی وسعت کی کا انسان نہیں ہے۔ ہم ہوگ نوس اجازت سے موٹروں میں گھو ہے اور کئی گھنے کی تا اسٹان کی تاریخی نمائش مہادے تک کو ہے۔ پیر بھی اس کا ایک محبت ہی دیکھ سے۔ ہندوستان کی تاریخی نمائش مہادے تک کو ہے۔ پیر بھی اس کا ایک محبت ہی دیکھ سے۔ ہندوستان کی تاریخی نمائش مہادے تک کو ہے۔ پیر بھی اس کا ایک محبت ہی دیکھ سے۔ ہندوستان کی تاریخی نمائش مہادے

، سكوبه و يجة مع جار دور بهاختم موكئ هي اس اله اس ك د يجيف كا موقع بني مل اس في لنن کی تقریب سے بہت سے مجوطوں سے طاقات ہوئی۔ مبدو تانی ٹاکٹن کی بہاں ہوب مثرت ہے اورمهن عات مذكوروسيون في بهت ليندكيا \_ -تهم ٢٨ راكست كى صح كويه ل يهيخ عقير ٢٨ كونمائش ديجهي ا در ٢٩ رك "ا د ارة الصبراقة" سكن دوس مكول كعوام وفواص دوشاندوابط معنوط وسحكم كرن كالني ام ادر متبوداداده سے اس کی شاخیں تمام ریاستوں میں کھیلی ہوئی ہیں۔ تا شفیذ اسم تبند اور دو تنسم مي ان ادارون مي ما نا موالهار ماسكو كا" اداره الصداقة" شهر كي بهت ي فنس ادرعالی شان عارت سے اہمارے صدر جمہوری الااکر ادھا کشنن حب سوویت کو نین میں ہذوت ان کے مغریقے ۔ اسی مکان میں رہنے سفتے اور سفارت کا د فر بھی پہیں کھا ۔۔۔ "ادارة الصداقة ميمي المنامط مدعوكيا كي تفاادربهت مصحاني ادرارباب عم دادب م سے ساقات کے سے بہاں آئے منے۔ دولوں مکوں کے تعلقات اور دومرے ہماجی اور ثقافتی سائل بربیاں بہت دیرتک بے تکلفانہ بائیں ہوتی دہیں ۔ ایک اوجوان دومی ہے جن سے ایک و فخہ دیلی ہی میں عاری ملاقات ہوئی تھی اردوز بان میں محارا استقبال کیا اور ادارے کے لعمن و دسرے عبد مداروں نے ددسی میں ۔میں نے اردوس القورود كاجاب ديا ادراى لوجان نهميرى تقريرول كاروسى مي زجمركرديا بير برك لطف اجتماع کانی دیر تک رہا ۔۔۔ ٹام کو ہم نے بہاں بھی میراد (زمیں دوزر بلوں) کی میر کی کتے ہیں ماسکو جنبی دنیں دوز ریلیں ساری رینا میں تنہیں ہیں ۔ ان ریلوں کے کم دبیق وت استين بي ا در بركستين إ دونق هه، ١١ كويم ماسكولو بورستى و يجهي كياس د بنورسٹی کی مثہرت بہلے معی سن کھی۔ اب دھھنے کا موقع ل گیا۔ او نیو دسٹی کی دسمے اور سكين عمارت اكب بهاراى برب اس وجهاساس كى فولعبورتى اورول ربائي مي اور بھی اصافہ م کیا ہے ، ماسکو یو نورسٹی کا شار دنیا کی متجود مزین او نیو دسٹیوں میں م ناہے

سین کرا کی طرح ماسکومی بھی ایک سجد ہے۔ مگر کین کرا کی معجد اس سے مالیٹا ہے۔ آج جبد کی نا ذہم نے اسی سجد میں بڑھی۔ مر دُعور تیں طاکر نمازیوں کی تحداد کئی ہزاد تھی۔ ناز سے بہلے میری تقریر مہوئی حس کا دوسی ترجمہ ایک اختراکی نوج ان نے کیا۔ یہ نوجوان او دوسے ڈیا وہ ہندی جانتا ہے۔ اس لئے احرار کرتا وہا کہ ملکی کیا۔ یہ نوجوان او دوسے ڈیا وہ ہندی جانتا ہے۔ اس لئے احرار کرتا وہا کہ ملکی کیا۔ نی نوجوان او دوسے تریا وہ ہندی جانتا ہے۔ اس لئے احرار کرتا وہا کہ ملکی کی کائٹ نہیں ہے۔ یس نے مسلی نول کو بی جھانے کی کوشش کی کہ ایک طوت وہ ملک کی کھنٹ شن کی کہ ایک طوت وہ ملک کی معامیٰ اور سماجی زیا وہ سے بجھے دہیں۔ بوڑھوں کا ذمن ہے کہ نوجوانوں اور بجوانوں اور بچ ں کو ندمہی کی مزورت اور عظمت سے دوشناس کوائیں۔

جہ کی نماز میں نے ہی بڑھائی ، نمازی قراد سے سے کافی متاثر ہے۔ نماز کے بعد امام سید مولانا احرجان صاحب کے بہاں کھا تا کھایا۔ کھانے میں بہت سے حفزات مثر کی ہے۔ یہ محلی می دلحیب رہی۔

#### تبوي

المندللجيدى جلداقرل ودوم : مرزتبرولا ناجيب الرمن الأظي تقطع متوسط صخامت ماني بانسوصفات النب على تيمت غالبًا عند روبي - بية: (١) مجلس مملك دا بعيل منع مورت (٢) مملوهی پوسٹ بس تمبر۵۸۸۴ کاچی ۔۲

امام ابو بكرعبرالترين الزبيرالمعيدى المتوفى مواس مددمرى مدى بيرى كم اواخر اور تعيرى مدى كادال كظم المرتبت محترث اورنقيدي آب كنفيلت اورنررك كملاس مع برمكر ادرکیا چاہیئے کہ ایک طرندا ام شافی کے رفیق ہی جو اُن کے ساتھ معربی سے تھے اور دوسر طون الم بخارى ك يشخ مي إگرچه بات حرست انگيز بيدا در افسوس ناك يمي كم الم مخارى كى طرح أن كي حديد وبنترية بلع كے ناوك سے دفت كيس ا ولئو مدّين و فقها بهن مي الم اعظم مي شابل مي محفوظ تهي رسيد . تامم أن كى مندمسانيد احاديث مي برى بلنديد ادر فالبالي مسندسليم كي كن مهد كتابوس س كوال عقر من مكر خود اصل كتاب مخطوط كي شكلي عام دسترس سے باہر متى يوشى كىبات ہے كہولانا دبيب الرس عظى تے جو برمغرز داك ين فن حدمين كفق كي تيت سے آج اپناجاب نبي ركھتے اس طرت توج فرما كى ادرايك ديوند ادر دوجدر آباد كم من نسخول كوسا مندر كه كراس درِّمين كومُرتّب كرك و تنعت كرد يا مولانا في حس محنت وعرق ريزى اورجس فالجيت سعداس كماب كوثرتب كيابيت أس كالتح اندازه مطالعه مے بعدمی ہوسکتا ہے مسند میں جنی احادیث میں حالتی میں اُن سب کی تخریج کریسے اُن متام كة بول كيمكل حوالم دسيفين جهال وه احاديث موجودين اوراً ن كرط ق اور منون بي اختلافات بي أن كي نشاند من كي سيه علاوه ازي اساء واعلام ادر القافاغ بيركا يح تنفظا دران

تشریح و توشی کا اہم میں کیا ہے۔ بھرائل کتاب کے طاوہ و ٹینگ کے آج کل ترقی افتا صول کے مطابق متعد و فرسین بڑی مغیدا در اہل علم کے لئے بڑی کا ما حیب ۔ شراً علم رجال وا مکنہ کی قبر ست کتابوں کی فہرست دارک و تعقیبات بنایے شفض کر اندی فہرست انگ اور ساتھ ہی الجمائی فہرست انگ اور ساتھ ہی الجمائی ہوری تھی تو ترتیب سے ان کی بکے الگ فہرت ہوا حا دیث سے نمیول کے اصبارے ہے بھر جب مندی ہوری تھی تو مولانا کوان کا ایک اور انتی ہو گئی آئے ہوری تھی افتال دن سے الظاہری میں تھا دستیاب ہوگیا۔ تعلیقات میں آئے می ساتھا وہ کیا ہے اور اس کی ردئتی میں افتال دن سنے کا ذکر کرتے بھے گئے ہیں۔ متروع میں ایک خصل تھی میں میں اور ہولانا عاجی محدوی موسی میاں تکی مرحوم بن کی فیاصل نظم فواذی کی بدولت میر کئے شامگان بامرہ نوارعوام و خواص ہوا۔ اس کا رنا مربر اہل علم کے دِل شکر یہ کے صفی میں اگر جہ نیاصا اسمام کیا گئے ہے میکن افسوس ہے کہ اس کے بہرے میکن افسوس ہے کہ اس کے بارے و دفاطیاں اس فدرکشر رمگی میں گران جہ نیاصا اسمام کیا گئے ہے میکن افسوس ہے کہ اس کے باور جو دفاطیاں اس فدرکشر رمگی میں گذا نوان خوان میں اگر جہ نیاصا اسمام کیا گئے ہوادی درموری کیا ہو ۔ اس کا کا فرمی آئی اس کے حوال کا میں میان ہوتا ہو ۔ اس کا کا فرمی آئی اس کے خوال میں میں اگر جہ نیاصا اسمام کیا گئے ہوادی نہ موکل ہے ۔ اِس کا کا فرمی آئی اس سے میتر ہوتا تو وہ کہ ایس کے خوال نوان میں میان ہوتا ۔

الصناح البحارى: مُرتبه مولوى رياست كلى بجؤدى تقلط متوسط فنحامت فى بز تقريبًا موصف كتابت وطباعت بهتر متيت فى بزتق بباً دورو پيريپي چيے - بته: مكتبه مجلسس قاسم المحادث ديوبند.

یہ کاب جومئیں ذکور کی طون سے جز ہونہ کر تسبط وار جھیب دہی ہے جموعہ ہے ان توروں کا جدمولانا سبد فخر الدین احدوسا حیث یے الحدیث وار العلم ولوبند نے درس بخاری کے دوران میں ارت و فرا میں ۔ لائن مرتب نے ان تغریروں کو جیلے میرے بخاری کے متعسلم کی حیثیت سے تلم بند کیا۔ دومرے سال سامے کی حیثیت سے شرکیب درس ہوئے اور ان تقریر ول بو لظر ان کا مرتب نظر میں کہیں کہیں اصلاح اور اصلاح کورا اصلاح کی ان تحریب مولانا نے حزا من کا مرتب مردت کہیں اصلاح اور اصلاح کورا اصلاح کورا کیا۔ اس وارح کتاب کی جنسیت ایک مستند

تھنیف سے مہیں ہے۔ مولا نا ہندوشان کے اکابرعلیا ویں سے ہیں۔ دریت کے ساتھ وہدودان فی خرمول شغف اورانشقال رہا ہے۔ اس بنا پرتزاجم الواب کی تشریح دولی ہے۔ احادیث کے ساتھ ان کی ہے۔ پھرا حادیث بھرا حادیث بھر من موجد کرد اور اُن می خرہ ب رائے کے وجرہ ترجی ساتھ ساتھ ساتھ سے سیستین اور میں موجد دریت لطا لُف و لکات اور تھ میں دوا تعالی کودرس بخاری میں دوس بھر شکفت و ما مہم زبان اُردومی موجود ہے جو حدیث کے اساتذہ اور طلباء کودرس بخاری میں درکار موجہ میں اس میں شہر شہری کہ بیٹر افادہ کی شاول کے بعد افادہ کی شاول کا ب ہیں۔ اس میں شہریش کہ یہ بڑا مفید کر ایس کے بعد لام بخاری کے مفتل صوات و مواخ بمی شاول کا ب ہیں۔ اُنہ ہیں۔ اُنہ ہم سے حاری عربیہ کے طلباء خاص طور پر اس سے استفادہ کر ہیں گے۔ اُنہ ہم سے حاری عربیہ کے طلباء خاص طور پر اس سے استفادہ کر ہیں گے۔

سالار به نگر میوزیم کے عمر فی مخطوطات کی فہرست مبدددم مرتبہ وبناب محراشرن معاصب علیم مترب وبناب محراش ن معاصب علیم متوسط صفاحت ان محلوطات کی فہرست مبدددم مرتبہ وبناب محراش ن مقدم متوسط صفاحت ان کے جمادر روش قیمیت مذکور شہیں ۔ بہتہ و شری وی ال دایو کو الناب دار کی میں اندا کا کی میرد آباد ۔ وائر کھڑ سالا بر جنگ میں وزیم اینڈ لائبریری چدر آباد ۔

ادرائی کی ددری خصوصیات کابالاترام ذکرانگریزی زبان سے اوں گرنسخد بر کچیز فاص نوشیق تو وہ مجی معدا نگریزی ترجمہ کے نقل کر دیے گئے ہیں۔ مزید برآں خطاطی کے مختلف بنوٹوں اور شعر نسخوں کے ایک دوسنے ایک ایک دوسنی سا دیا ہے۔ آخر میں خطاطو اور منبی کا برن کی ایم سندی فہر سنیں ہیں جوالی علم سے سئے بڑی کا را مدمیں وائی مرقب اور ای کا مکم اس کا مذاکر میں جدا کر سال کا محمد اس کی محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کا محمد اس کا محمد اس کا محمد اس کا محمد اس کی محمد اس کا محمد کا محمد اس کا محمد کا محمد اس کا محمد کا محمد کا محمد اس کا محمد ک

فيالاست عزيز : تغطي متورط منامت بهم اصفات كتاب وطباعت بهرقيت مجدجار و در بایماس بید به به کل پاکستان بجن ترتی اردوا ، درورود کراچی -مولوی مجرع یزمردانان وگول میں سے ستے جہنوں نے مرسید کے قائم کردہ مدرستہ العلوم سے ہے گئے اور و إل رق كرتے كرتے ہوم سكر رى كے عبدة كر سنے لكن مر و م كا دي اور على مُران بى برا پخة اور زَجا مواسقا بيما وجهد كعدليه ورانتظاميه كى مم كرممروفيول كسائقة كالمحاملالوود تعنیعت د تابیعث کاشغله مجی برا برجاری د بارای میلسله میں مرحم نے مرمٹی ورسنسکرت ، درسشایر زنج زباني كي ييس اور كاليداس كمشهور درامة وكرم اودى كوأرددكا جامه بينا يا ادر منكرت يي فن ڈرامہ لگاری کے موصوع پر ایک طویل اور قامنال منقدمہے ساتھ اس کوشا لئے کیا مستقل تصنیعت ، ورترجه ك سائد فتلف جمالد ورسائي من دني تاريخ اورما مي عنوا نات يرمعنا من محمق المعقد رست ستے۔ برکتاب ہی نوع کے ۲۷ مضاین کامجوعہ ہے۔ اگر سے ۱ن معقامین کو مکھے موے ۸۰ - ۹۰ برس كاز ماز مرديكا ب مگران ميولول كى توباس اب معى دى ہے - خيا لات اور مواوم اب كوئى ندرت توند بوزبان ومهان كه ادبى تيوراب بمى برى شش ادر الرة فري ركهته بي مروع مي نوافيا اللك كے قلم سے مرزاصا حب كے والات وموا كے يريك مقدمد الم جو بجائے خود الق مط لعہم۔ (١) معنالين سيم جدد دل منامس ١١٧ صفات قيت چارد ويديچاس سيد (٢) مضاين سليم جلدودم منى مست مه ١١ صفحات ميست بداررويله -

(س) مضامین سلیم میدسوم منامت ۱۰۸ مغاست تیت چار روید - تقطع متوسطای مت وطباعت بہتر مین الجن ترتی اردوکل پاکستان اردو ، رودکر چی مولوی و مید لدین سلیم دوو کے بنديايه اديب - صحافى اورشاع مصح بخن فبى كرماته يخن كسترى كاظكران مي فطرى تفا مرسيداومعالى كم محبت اور نينان تربيت في مواديكراس جنكارى كوة تش موترال بناديا بمرسيد كى نكرنى يمسيم كزف ادرعی گرفتد انشیو سے گزے کے اور بھر تدیم عبلہ معارف کے مرکزم ایڈیٹر رہے اور اس جیٹیت ند البول في الدبي الرائي اوراصلاي داخلاتي مرمتم كے چوك برے سينكر ول مصا ين عله. جود برمیزم و مانے کے با دجو د زبان و بیان کی خوبی دور معلومات سے اعتباں سے آج می این ل تدردتين ركف اوراس كالانى مطالع بي سيخ محدالميل ماصب يانى بى نے بُرلن افيا دات و رسائل کے بوبیدہ فالموں سے ختنب کر سے کچھ مصابین شائع کے ہیں۔ بن کی بین جلدیں اس دقت دېر تنبره بي - ان مي سے بېلى بىلد كےسب ى مضامين على اوراد بى ا متبار سے بردے اىم ا در بعيرت الزورين باني دو مبلدول من جومعنا بن مي الرجيه أن مي سعاكثر دمينة را فهارى تم ك ہیں گرہی وہ مجی بڑھنے کے لائن۔ بحر لائن وتب مرحوم کے تمام علی اور ا دبی مصنا مین کوجن میں سے مبعن رووم مجی جیے سے کیجا شائ کرسکیں تویہ بڑی ، دبی خدمت ہوگی۔

امام الهند (تنميرانكار) از جناب ا بوسلمان المهدى تقيطع متوسط كمّابت و لهبا عدت متوسط در جدى مغنامت و معات متيت مجد جيد دويد - بيته با كمنته اسلوب كراجي . ۱۸

سے کیا ہے مگر آ کھ بندکر کے کی موالدی بی کی کی رائے تبول نبیں کی۔ نو و مقد مات مرتب کر کے تا کی اللے ہیں۔ مولانا کے مخالف سے کا الف کا البی ام لیا ہے تو بخیدگی اور شرافت کے ساتھ۔ فرفن کہ مولانا کے اس کے ماتھ۔ فرفن کو مولانا کی اس کے ماتھ واللے میں اس کے فرفر ویں یہ کاب ایک نومشگرا۔ اور مفید امغافہ ہے۔

مطائبات بی : جناب الیس و با ب منظامری تفیع امورومنخاست ۱۲۹منوات.

كاب وطباعت بهتر متيت دورد بي بالسبيد بيت عوى يكري به محري دود عبي يا

مولاناسفبل البخفر معمولی ملی دخیقی کمالات کے علاوہ فیطری ادیب بھی سخے راس کے تخریم و تقریری اُن کی رُبان اور تلم سے بسیاخترا یعے فقر سے توان جا تھے ہونصاحت و بلاخت اور جدّت و مدرت کی جان موتم سے اِس کتاب میں مولانا کے دیاہے ہی نقر سے فتنا عنوا ناست کے جدّت و مدرت کی جان موتم سے واس کتاب میں مولانا کے دیاہے ہی نقر سے مول ناسے مون ناست کے مون میں مولانا سے مول ناسے مون ناسے مون ما کے مون مون کا میں مولانی و طبیعت اور شوخ گفتاری پر رفتنی پڑتی ہے۔ اور پڑ سے میں کیف حاصل اخلاق و عادات، فرانت و طباعی اور شوخ گفتاری پر رفتنی پڑتی ہے۔ اور پڑ سے میں کیف حاصل

يونا يند.

كتوزالقان

سعب دینیات مسلم یونیور طی علی گذره کے استاد جناب قامنی نظیرالدین احمد درصاحب بلیرای نے اس کت ب کو تر تیب دیا ہے جب بین موحون نے تقریب کے تقریب کے تحق می کا ہم تھیوٹی تھیو لی مورتوں نے تقریب کے محت قرآن کریم کی اہم تھیوٹی تھیو لی مورتوں ادر متعدد تھیوٹی بڑی ہو تی کا او دو اور انگریزی بی تر جمید اور تشویکی اور متعدد تھیوٹی بڑی کا او دو اور انگریزی بی تر جمید اور تشویک

یہ کت ب اگریزی داں طبقہ کے لئے جو اسلام اور اس کے احکام کا مطالعہ کرنا چاہا ہے ہے صدمفید ہے۔ فیمت دورد پے پچس نے بیے فرقعبر ددرو پے مکتبہ نے جھات ارجو دبا زارجامع مسجی دھلی

## برہان

جلداه رجب مطابق دسم الاداعي شاره ٢ فهرست مضاين سبداحداكبرآ بإدى FFF بروفيسر حوزف شاخت 470 ترجه ازجاب ويفصل الرمن ايم اسء ایل ایل بی رونلیگ اسلم دینورشی علی گذمه سوای دو پکاندجی کے ایک توری فنمون کائز ۲۸ س ترجمه: اردموم مروب عنا بی ۱۱ سے دا اور جناب كترمج عرصا استادجام ومتياسلاميه عهم جنام اوى محود الحس منانددى ايم العاليك مسلم يومورش على كذبعه الاسم سبداحداكرآبادى -ىس جناب سيدعيدالوباب صرفى حيدر آبادى ١٣٥٨

جناب الم صاحب مظفر نگری -

مدیداسلای فافون سازی کے مسائل

نهباكياجه

ببركابياسي الدسماجي ماحول جيل الزهاوى عراق كالامورشاع

دیا رغرب کے مشاہدات و ما شرات

#### رالله حالت بالتيم

# 进

گذشة ميديدم الكنيدى كافتل دنيا كاست زياده الم الكيزدا تدعي ب اورخصوصاً اس مك مے حکم انوں کے لئے سبتی آمور وعبرت انگیر محی اللم انگیزاس لئے کرمٹر کنیڈی اپنے دل ورماغ ك غير معولى اوصاف وكما لاك ك باعث ديك نهايت وفيت اور بنديا يشخفيت ك ما لك تهد اں کے میں وہ کمالات تھے جھوں نے دوہرس کے اندری کم عمروجوان مونے کے با وصف ان کو بين الا قدامي ونيا كابردلوز بزميردا ورايدرنها وبالنطاءا ورستي آموز وعبرت أنكير إوداس لفكه ايك طرف دنیا کی سے زیادہ فافت درجتموں ورترتی یا تفاطرمت کا جوان دکم سال ممررا و ہے جس کے لئے عبن وتعم کی زندگی مبرکرنے بیں نہ کوئی رکادٹ ہے اور نداس کے اسباب کی تمی مگراس کے باوجودا نے ملک کی مفدی و قبور افلینوں کی واورسی کا اس نے جوعزم اور اعلان کیا ہے اُس میں وواس درجه بیابیخند اور استواری که اس کی انبی توم سخت منحرف موکر اس کی جان کی وسمن مولکی ہے۔ بیکن اسے اس کی دراہر دانس و و جرکتا ہے اسے کرگذرا ہے۔ بیان کے کاسی را وفق دصدانت می د وجان می دے بیمفاہے۔ ادرود مری طرف اس ملک کے حکراں میں ک اللبينوں كريم منون كى مناظت والى الى كى بلندائك دعوے كرتے ہيں . مكراكٹر سب جس کی حایت اُن کے اقتدار کا سہارا ہے اُس کی نارائی کے در سے بہت سے زبانی اور کا غذی دعدے نواب بریشیاں مے زیارہ کوئی حقیقت نہیں رکھے۔ وہاں فرض سنساسی ہے اور بہاں

خودغ ضی - وہاں ایمان واری - حق گستری اور اس کے لئے جان سے اری ہے۔ اور بہاں بے ایمانی کرتا انظری اور بزدلی - خاع نبر وایا اولی اکا دیسادے

جنانجداس ملك كاحكرال طبقكس درجه روش خيال اورفراخ وصله باس كالندازه اس يج كوى كداهم بينورستى كام مي معظم من سولىس موكدكة المعول مي فارى من بالرب ربا ب اورره ره كراسي سوال كواتها با جا أ ب يكويا مك ين زكيين رشوت سنا في م ادر نبيديا شامن وامان كا تقدان باور ندبراض في. بهال كحكام ندفرض استناس بس اورندوم یں ہے جہنی اور اضطراب ہے۔ نربہاں فرقد برستی کا سرا دنیا ہے اور نہ افلینوں کے ساتھ الما نصافی موری ہے۔ غرض کہ وہ جبر می جن سے مناک کی سالمبت کو خطرہ مو۔ اور خبی سیوارزم اورجبهوريت كے لئے باعث ننگ وعار سمجماعات ان بي سے اب كوئى جيزنہيں ہے اور كبس مسيكولرزم كوخطروا ورشد مدخطره ب توسلم يونبورستى بس لفظ مسلم "ب بي الماريخ اورسيا كابرطالب علم جانثا ہے كہ جو مكومت حقائق سے تي پوشى كركے اس تسم كى كھنا دُنى جذباندت بیں متبلا موم اے اس کے ہا تھوں میں ملک کاستقبل کس درجہ نورتینی اور تنویش انگیر موا ج بهی وجه یک یونیورٹی کے مخرم وائس جا نسار جاب بدرالڈین طیب جی نے ۲۷ رنوممسوکو مسلم اليجكنيل كانفرس كملسس جوخطبه صدارت يدمها اورميراك بجويز كاسلساس جانفري ک اس بن آہدنے بڑی صفائی اور توت کے ساتھ نام کے بدلنے کی مفالفت کی اور فرما یا کہ دنیا من اور مجى ترتى يا ننه ، ورجيح معنى مي سيكو لرحكومتين فائم بن مكريه اندهير كبين نبي بي كرخذف ندسي فرفوں كے اواروں اور اُن كى تعليم كا ميوں كے ماموں كو مد لئے كى كوششش كى جائے أكوشش تودر كنا راس كافيال كم منبي موا . بنارس اور على كره كى يونيورسيبال فاص نبدي اور تلقائتی یونبورسٹیاں ہی ا درمندوادرسلم کے الفاظ اسی نہندسید اور نگفافت کی نشان دہی كرتي يسجب عك كاكستورم رتبذي اور ألقافت كود صرف زنده و جف بكر ترقى كے موانع فراہم کرنے کی منمانت کڑا ہے تو بھران دونوں یونیورسٹیوں کے نام سے ان کے اپنے اپنے تہدیری فشان کو موکر دینے کے بیام منی ہیں ؟ آئمحرم نے تفرید کرتے ہوئے بہمی فرایا کو اگرسکولرزم کے معنی کسی فرقد کے تہذیب ا دادوں کے نام بدنا ہی ہیں تو یں صاف ا علمان کرتا ہوں کی برگزا س سیکولرزم کو قبول کرنے کے لئے تبار شہیں ہوں ، اور آخریں فرایا " بی پہلے بھی مرکزا س سیکولرزم کو قبول کرنے کے لئے تبار شہیں ہوں ، اور آخریں فرایا " بی پہلے بھی مہددیکا میں اور اب بھرکہتا ہوں کو اگر یونیورٹ کے نام سے نفط سلم آڈایا گیا تو میں استعفاد وے دوں گا؟

آب نے دیکھا یہ کون کہ رہا ہے؟ ایک وہ جو ملک کا نہا بنت کا بل اور تجربہ کا رائڈ بن سول مرد کا سینٹر ممبررہ جِکا ہے اور فحکہ فارجہ کے فرسٹ سکرٹیری کی جینست سے جس کی تکاہ دنیا کے تام اعلی ترتی یافتہ ملکوں کے دسائیر ۔ اُن کی مخل شکیل ۔ اور اُن کے طربتی مکومت برہے اور جو آج نوونہیں ملکہ "بین پٹنٹوں سے مینٹر م اُس کے فاندان کا در شدر یا ہے ۔

بهبي تفاوت رواز كجاست المجما

قسطسومر

### جديدارشلاي فانون تازي كيمانل

بروفسى جوزف شاخت

ازجناب مولوی نفس الرمن صاحب ایم اسا ایل ایل وهدیگ ملم دینورسی علی گذمه

ردائی اسلامی قانون کی موجودہ میشت میں تبدیل وترمیم کے رجان کے میلوب میلوجو تمرق اونی ے وب مالک میں اجبی طرح عبیل حیکا ہے ایک بطا جر مخالف رجمان می بایا مانا ہے اور وہ ہے فقرِ اسلامی کے اصوبی تواعد کی بنا برعقود والنزامات کے ایک ایسے مدید فاؤن کی تحقیق کی خواجش جس بیں نهصرف اسلامی نمانون کےخصوصی ا دار وں کواستعمال کیا گیا ہو ملکوس میں عمومی مسمی ا درصوری اصولوں سے بی فائدہ اٹھا یا گیا جرخوب منظر من فعہا نے یا آئیکیل کو بہنیا یا تھا۔ اسے سیکو اراسلامی فالون كانام ديا جانا ب- بهنام اگراريخ كى رئينى بى ديكها جائے توتنا تعن فى الصفات بے - بررسى دنى قوا داصول مبساكهم ويمد ميكي بركسى درج يركمي اسلامي نهين فقير اسلامي بي ال كي جنبيت قطعي میرونی اور فارجی عناصر کی ہے۔ اگر کسی مدید سیکو ارتا نون کی تینی ضروری ہی ہے تو کوئی وجنہیں معلوم ہوتی کردوائی نظام کے کسی بھی اصولی فدوخال کو کیوں برقر ارد کھاجائے ،مزید برا سیم ویکھتے ہیں کہ اس فانون کی تخلیق کی تجدیز میں کر نے دالے بڑی حذیک وہی لوگ ہی جواسلای فانون کی

مدت بسندان سيل على زند كى كان كوشون يم مى كرنا ما جني جهان اب ك اس كانطباق مومار إ ب- مثال كے طور يومدالرزان السنبورى من في خلافت كے نظر يے كے مقابلے يى اس كے على ارتقار پرنفیداسلامى كے احكام تمد كا اجراكرنے كى كوشنس كى ہے۔ مركورہ ووفول دجانا كامنولي بحد ال امورسے معلوم برتا ہے كہ خراب قانون كے تفتور كى گرفت جدت ببند اسسال مى مانون دانوں کے دمانوں برکتنی سخت ہے عل کے ان دونوں مسلکوں کے بس بینت جومشترک مقصد کام کررہا ہے دویہ ہے کو مغریب مستمار کے موے جدیدتصورات کوروای قالب می میں كياجات كيكن اس بات كا احماس تقربها مفقود به كديد دونون سالك بالم متناقض بي . مسب کوارسلامی فانون سازی کے ساتھ اس دلیہی رکھنے کے بینے یں ایسے متعدوم لحالعات وجود مي آئے بي جن مسرى اونى كے مدت بيندسلمان فا نون وا نوں نے روائنى اسلامى لف كمنى اوررسى اصول دفواعدكويش كركے روى اورمديد فرائيسى فا نون كے اصول وقو اعدى أن كامقابل كرنے كى كوئنسش كى ہے اگرميداس كوئنسش ميں بلدابنا ہى بھارى ركھنے كا جذب ما مورم موجود ہے؛ اس تعا بی مطالع کے درہے ال حضرات نے اسلامی فانون عقود والنزامات کو بعض ادامات ایک تقابل راویدنظرے مدیدانا نونی الکری عنوا ای تعقیموں کے تحت بیش کرا ما ایج

لم الاص

ی بیکور سال تا تون سازی کا ایک فاری پیچه عدل گشتری که نف می دعدا نیست که مطالبه به بیش نظر معر و بالای به ای رسال تا تون که باین نظر عبر کو تو تو یکی بای بی برطانید اور عمر که نها بیت نوی تعمی برطانید اور عمر که نها بیت نوی تعمی برطانید تا در می برای ندا و برم که به بین نوی اور نسخه ناوی معرک جدید تا نوی نی برای نی برای نی برای برای نوی اور نسخه ناوی معرک جدید تا نوی نام برای نی نام برای برای نوی اور نسخه ناوی معرک جدید تا نوی نام برای نوی اور نسخه ناوی معرک جدید تا نوی نام برای نی نام برای نوی اور نسخه برای نام برای ن

ومسيكولراسلاى فا ندن سازى كے علم برواروں كے عزائم بڑے ببند ميں السنہورى كہنا ہے ك مقر کے دیوانی قانون کی می شکیل کا ایک ایم عنصرا سلامی فانون ہے ، بیکن ان کوششوں كے جوٹنائ اب كك برآ مرموئے بي وہ ندرت اور المبيت دونوں بي سيكسى كے اعتبار سے كوئى فاص البميت نبين ركھتے . جب سے شرق ادنیٰ كے مالك مي مفرى منا ترديوانی فوا كا جراب النب اسلامي قانون كربين ايم اوا د من لاً شفعه وال خيا رالسسرط سلم اوم ویداصول کرنشہ آور استیاء کی بیچ کے نتیج بی جودین لازم آنا ہے اس کے لئے قانونی جارہ بو نیس کی جاسکتی مرام محمرا وردوسرے مالک کے دیدانی فانون میں برقرار رکھے گئے اور سے سرممری دیدانی فانون کے توجی اوٹ کے علی الزعم اسلامی فانون اس دیوانی فانون کے اجزا كتركيبي بن اس سارياده شامل شين جتنا اس كيبيشرد قانون بن نفائه زيريجن رجي كم الرّات صرف مسلم المح مصرى ديدانى ما نون ك ابتدائى بيرا كراف بي طام موتى بين جها ل يد بنايا كيا ہے كو اگركسي مسلے كے بارے بين قانون مركور بين صراحة يا ولالة كوني وبقيه مناس كيا بي امتزان سے ايكونم لان لاك طرت ايك فير دود بس آئد د كھنے: س-ا ميموير ( معم 100 44) The circul Saw of Palestine And Trans-Jordan رنگسطین ادرشرق اردل کاویوانی قانون ؟ أن بری علم دوزی بین ) ۲۳ از ده مسال عمر () ۱۱ رخر اور منه يشَّال كر طوربرد بكي عمداني: فلسفته السَّتْرِيع في، لاسلام بيردن ٢٦ ١٩؛ البيِّه: النظريَّة العاملة للوجبات والعقوم في الشركية الاسلامية المعبد بيرون مرموه المصطفى حد الزرقان المدخل الفيقي العام الى الحقوق المديرة ومش ١٩٥٢ دبيهي مبريه ايك كناب كى جن كاعنى فيزز م القانون الاسلامى في دنيرا الجديثان محديد سف موسى: اله موال وتغريبا المنعد تى الفقة الاسلامي فاجره ١٥ ١٩؛ عبدا لرزاق احدالسنهوى: مصدرالى في الفقة الاسعامي ٢ جندراب ك اس كي وجندي چمپ کی س منزجم اتامره ۱۹۵۲ - ۵۵ -

Introduction AL'ETUDEDUDROIT Comparis des

مِ ابْنَ الْبِينِ مَلَى تَوْوَفُ وعادة ( CUSTOM ) اورفطرى انصاف ( NATURAL JUSTICE ) ك اصولول كرساته سائه اسلامي ما نون ديني فقراسلامي كاسولول عيمي رجع كما جائ كادويم ديوانى فانون كابندانى بيراكراف مي داكرمدندكوره متعدومنا صرك تعدم وتاخر كم بارسي ال توانین میں باہم اخلاف بایا جاتا ہے لیے منصف اور منصف و دنوں مرتبہ کے شامی دستورنے تواس بات کابر ی صراحت سے اعلان کیا ہے کہ اسلامی فا نون رہنی نظر اسلامی) قانون سازی کاحقیق ما خذاورامس معدر ہے -اب دیجھنا صرف برے کہ براصول ص کے خلاف تیام کی عیسانی افلینو ف زبردست احتجاج كيا على دندگى بيركس طرح جارى كياجا آا ہے . پيريد بات معى كيد كم ايم نبس بح كراسلاى فانونى مدت بيندحضرات ،جن كالذكره مورع با فيصلك كيرفلاف اسلامي فانون اد نقراسلامی کی دفا داری کامی دقتاً فوقتاً زبانی دم مجرتے رہے ہیں ۔ انھوں نے کم از کم ایک لحافظ ا ہے دوے کوحق بجانب ابت کرمجی دیا ہے، وہ یہ کہ یہ انھیں کی کوسستوں کا بہترے کے شمر ق او فیا كے منعدوع رب مالك خصوصًا مصر، شام ا درعوات بس پارليمنت كے بنائے مدے توانين ميں اسبى مشابهت بديدا موكئ بعدا كسافاندان كم مخلف افرادي بائى مانى بعيان ك كالسنبورى مى وانى كرستشول كواس ارتقابي براول رائة عرب مول كود وروانى و لون كالفاظ استعال كية بي

اب سے کا فی ع صد میلے ونس می فرانسیس محدیث کے زیرساید ایک ایسے فالون کا جرا میدی ہے جو با عنبارا بنے نظام کے اس وب سے کہیں زیادہ وور رس ایراث یکسا ہے کہ اگر جداس کا ماغذ براہ دا فقرامسلای ہے میکن اس کا فعمان سیکولرعدائتوں کے اتھیں سونیا گیا ، دیگر مالک میں جن معاطلات کے بارے میں عمد ماروا بنی اسلامی فافرن برعل کیا جانا ہے اُن کے بارے بس تونسس کی فرعی عدائنیں دالعاکم السنت عید الحبی اسلامی فانون کی بیروی کرتی تھیں۔ ندکورہ معاملات محملادہ - بانی ماندہ دیوانی اور کل فومبرا ری افتیارات اوزارا (Ouzara) کی سیکوبرعدات کے باتھ يس تحصراس صورت مال كريش نظركاركردكى بن اصافے كے لئے اورا راكى عدا لن كوندمرف مدیدخطوط پردد بارہ ظم کیا گیا مکداس کے لئے ایک دیوانی ف لون فرام کرنے اور قانون کے بارے ہیں بے بینی، درسے اصوبے بن کوختم کرنے کے لئے ایک میٹن مظرر کیا جس کی طسسر ف آ بجمانی بروفیسر دی سنیلانلام SANTILLANAY و التونی ۱۹۴۱ نے جواسلامی قانون کے خصوص ا ہر جونے کے علاوہ مِنید ور بکیل می تھے۔ تونس کے دیوانی اور شجارتی توانین کا ایک مودام ين مين كيا . يه مجموعه قوانين من كانام كود سنيل الريدون سنيلانا RANTILLAMA عن اسنای اور دوی فانون کے مشترک خدوفال برزورونیا ہے ۱۰ س کے ایک حصے کو سنا میں قانون العقود والالتزاات كام سے تونس كوديرا في فانون كي حيثيت سيفا فلاكرديا كيا -تونسى ووملك مجس مي مالكي مفتى اعظم محدب جيد في معدد مي وريدا نصاف ك عبد برنائز جدنے کے بعدایک ایسا کیشن مقرد کرنے کا جرات منداند افاد، م کیاجس کے مسہرو اسلامی عائی نالون کے ایک ایسے مجبوعے کی تیاری تھی جوما کی اور نفی ندام ب نفذ کے اصواد ل كوجيس تونسس بي كيساب فور برمنندنسيلم كياجا ما تها الم آمناك كردسية بن اس افدام كو ב CODE CIVIL ET COMMERCIAL TUNISIEN ويواني اورتجارتي تا نون) ايك بخوية من ير ایم . ڈی منٹیلاناکی ریورٹ کی رقشی میں مجت کر کے منفورکیا گیا اونس MPRIMERIE GENERALE) 1499) الله كورستيلان كم برفلات يه دوسرى جيز فالس لونسي كوستنتس الهي .

per pare

جراً ت مندانه اس لے كبدرہا جول كتم اس ولات روائي امن ى نف كى نفا بى گفتگوكرد ميں لدك الا أو في مدت بندى فى تونس من فرارت كى تبديلى كى وج سے يعظيم الله الى منصوب فاك مي الله الوائين كاس مجري كے جي بوئ سخ سے اوا بن الف كرد ي كے - تاہم يہات با كانود کم ، ہم نہیں کہ تونس میں بیمکن ہے کہ رو، نبی سلک کا ایک نظیم اسلام جومفتی اعظم کئی ہے وزیرانصا ادر دزیر کی جیٹیت سے اوزارا کی سیکو ارعدالت کاؤمرد، رب جائے۔ بدرمانہ کم دبنی دی ہےجب مسرس معایت بیندفقها ئے، سلام نے اس سرکاری شن بی معتد بینے سے الکار کردیا تھا ہواس -ما كے سيكوار ألى م عد سائسة بى سے ايك اہم مورا يعنى تخلو الا عدا النول كے تو رائے كى فوشى ميں برياكي ي تما- آخر كارتونس في العصاء كان نون كومنفود كركه افي آب كوان مكون كا ميركا درواب تا كرد باجواسلاى فانونى مدت بيندى كى منزل كى طرف مركرم مفرسي رسيع ميلي ادفا ف عامد خم کے گئے اور اُن کی آ مرنبی کو مکومت کی ملک فرار دے دیا گیا . بیفعل فا لونی اسمیت کے اعتبا سے شام ادرمصر کے ادفاف کے فاتے سے کہیں بڑھ کرتھا۔ دومرے ایک سال بل کے مصری والون كى بيردى كرت موے عاكم تمرعيه كے ان اختيارات كومن كے تحت دوروائي اسلامي فانون كانطباق كياكرت تصمدب كرايا كياا ورسير ع وس كرا كام شخصيد كا ايك نيا فانون بعنوان مجلة الاحكام التخفيته ( TUNISIAN CODE OF PERBONAL STATUS ) منظر كرك الذكرد إليال الرج تونس كى درارت العاف نے ايك كنتى مراسط بي اس بات كا دعوى لمه دواجت بندهدا کے اختیاج ورمی دخت کی دجسے نشاہ اس سودم ہوم کو اسی ٹوجہت کی ایک بخوار کو سے میں منزدكرد ميايدًا تفا- و عيد : OKIENTE MOBERNO ( فيل ترق جدم العدم ١٩٢٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ س. اعمالينو - 69 '1979 - FACCOLTA DI SCRITTI (NALLINO) شه اس دور کاسیای ملات کے گئے۔۔۔ دیکھتے محلے تمران کی ہے لہ الاا علی ۱۹۴۴ ۱۹۹۳ سے ویکھٹے: الاس ۱۹۴۱ الا کله انگریزی ترجدازی . این . اشتغامر ( SFEIR ): MIDDLE ERST JOLR NAL ویوتر ت ادسه שלניים ברי ביות בל בל בת ש שישונים בו בל בת (COLOMER) ו כן בל ביינו

كابكا بكاس فوف كواسلامي فانون كاملى ورجدك ابري فيديدكى كانظر سهديكا اس فا نون في منطق اليسادارون كوير فرار ركعا جواني نوعيت كا منبارس فالص اسلامي س مُنْدًا مِهِ، رضاعت کی بناپرجرمیت بیری، اور با دج دیکہ پر فانون فروی مسائل میں تونس میں منت مجف دالے وولول فقی ندام ب می سے کسی ایک سے ضرور منفق بن اسم کسی ووراز کام تا ویل کے دریداسے رواتی اسلای فا نون کا چرب قرار دیا اوریہ کہناکہ یہ رواتی اسلامی فانو ای کی ایک برلی مونی تنکل ہے مکن نہیں ۔ نونس کے بدت سے اعلیٰ درجہ کے علمانے جن کا تعلق عدا انوں مے تھا اس فانون کے فلانت ایک فنوی صاور کیا جس میں اس کوڈ کی کھل کر مالفت کی گئی -ان علماً می سے مار نےجن میں ما لکی اور نفی دونوں برام میکیمفتی اعظم بھی شال تع بطورا منمان كعدالت عا بإTRIBUNAL SUPIRIEUR) سيجس كده ممرتم استنفادے دیائے یہ صحبے کے کوڈ کا جو حقتہ قانون ورانت سے متعلق ہے اس نے اسلامی فانوین وا كو بغيركسى تبديل كے بعين فيول كرديا ہے جب كى وجد نفينياً يتمى كريہ سجا گيا كه نونس كے ساجى נונגם ביין REVUE ALGERIENNE ( וליילנט פול פו) פו או יויף - 1779 אל באר או עם ביין REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE DE L'UNION : (ROUSSIER) (ב.روسية) FRANÇAISE رفر نشیسی یونی کانعنائ دسیاسی جائزہ ) مع ۱۹۵۰ وا ۲۳۰ - ۲۳۰ ؛ دار ای - پرقش 

INTERNATIONAL AND COMPARATIVE · (ANDERSON) צילט-ובלניט.

LAW QUARTERLY (מת ماييس الاقراق دتق في فافرن) ١٩٥٨ ٩٣١ - ٢٤٩ -

سله يدولجيب إن به كذا عيروستخط كرف والفرب عضوات تعيط زعل اشنابيهي - اس كامط ب م يك اس قال ك فلاف رسى طوريدا فنان كرف كربعدوه اسلاى ويولوامكانى حدك محفوظ ر كلف بيدية اس كے لعاذ برتيار تھے. ملَّه فَوْ عِيدِ وَيَحْظُ كُرِفَ وَالِول كُوسَ بِا تَ سِعَاضَالِ عَلَيْهِ مَا ثَا أَوْلَ كَادُ لِيعِمُ وَالْ سَ تَحْرُدُم حَرِفَ مِنَاضَاتُهُ فَقَ عِيدٍ وَمُحْطَرُ لِنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُنْظَلِّلُ كوقراردياكي العاميدية فل كونهي بيكن على طوريريه بات كوئى السي زاوه الم نبيل - ما لات مے تقاضوں کو بہ ما توب ور انت اب عی مجس دخوبی بود اکرسکتا ہے ۔ لیکن کاے وطلانی کے قوامین کوامیا بدلاگیا کران گی سکل می اب مبین بہانی جاتی۔ شال کے طور برنور دارواج کو منوع قرار دے کراسے ایک فابل تعزیر و صداری جرم قرار دے دیا گیاشی کا ح اب فریقین کی رمنامندی سے بوتا ہے طلاق صرف عدالت کے دریعے بوسکتی ہے ، درو مجی صرف ان بین صور توں یں را) فریقین میں سے کوئی ال شرا لط کی بنا پیطلات کی در دو است دے جو کو ڈمیں مين كردى كئي بي دب افريقين طلاق بربائم رضامند جول ( ج ) صرف ايك فريق طلان كى ور خواست دے. اس صورت من ج د و رقم منجان كرے كا جوم جائے كے طوريدو و فراق دوسرے كو ادا کرے گا. اس طرح خصرف یک روجیت ادرطلان کے بارے بیں ہوی اصولی طور پرشوہر کی مجسر بنادی کئی ملکفیمنی طور بر ملکنت کے ان معاملات کے بارے بس بھی بوکاح کا بنجر موتے ہیں۔ به توبعید از قباس بے کانونسی فانون کا مسودہ تبارکر نے والوں کوخدانمن کے جبالات کا علم رہا ہوگا اہم اس السكن بس كيا جا سكة كونونس كوروس طرح كي جيالات سي منا ترب ونس كراد باب مل وعقد كجيمي اعلان كرس ان كاندكة رسيحسى فانول اكرمعرفى طوريرد بكها جاست وانبى اسلاى فانون سے اتنا ى مختلف بي جننا تركى كاسبيكولرسون كود دوبوا في قانون

بران دبي

آخرين بم بهرمراكش كى طرف عنان لدجه منعطف كريفين بيها ب مراكش بي شهود عالمي صيت ملاً ل الغاسى في المعالم من ايك نهايت بي لاك ادران علا بي بدور ام مديد اسلامي فا نون سادى كالمين كيا - سدى على لي تُعرِق اونى كے قانونى جدّت بيندول كى طرح اس بات يرتبين ركھتے بين كه تانون كى بمياد ندم ببررهى مانى ما عدي بيكن جيهاك آكة ما بهدوان سه ايك فدم آكم برهاك ر کھنا بی اس کے یہ الفاظ ایک ایم جزیے کو نظر انداز کرتے ہوئے شرق الفی کے قافونی جدت بندوں مے بيانات عبدرى طرح بم آمنگ بي كري في في جو كچه كها جه است شائع نكالن بي طديارى كأنسكار ہونے کے بائے مجھے بالگ لبیٹ اس بات کا الجار کردنیا جا ہے کریہ ہارے ملکے ت یں بہرای بوگا ایک ایسام اکشی مرقد نر دکودی تبارکردیا جائے وجے اس ملک کی تمام مدالتوں کے در لیے اس ملک تمام بانندو بينطبن اودنا فذكياجا ئے اورجس كى اصولى فا نونى بنيادى اسلامى فانون اور فرائيسى وديگر فیرلکی مجموعها ئے توانین براسنواری جائیں۔ ملک علم کی منطوری اورعلماکی اس نصدیت سے بدک اس کی مردنداسلامی فانون کے عمومی اصول دنواعدے بورے طور بریم آئیگ براس کا نام مراکش کا اسلام کو ركور) دكھاجائے گا ببت سے زعم خور عقل مندحضرات ایے كودكواس بنا بر رحبت قبقبرى قرار دیں گےك سارے تہذیب یا فنہ مکوں نے فانعس کو لڑقا نوں کو قبول کردیا ہے۔ اس کے بھس جود کے بین علم بردار میری ال سفارشات کی بنا پر مجھے اسلامی فانون کی بنیادوں پڑیشہ میلائے کا مزم فراد دیں گے ال سسے ين صرف انتاع في كروب گاكه رمان ومكان كى فيود سيسا وراد اصوبول پرينى ما نون ربعى اسلامى فا نون ؟ كوكونى هي ودسموان نون منسكست وعدمكما يوز سيمغلوب كرمكما بعدا بينافا نول كوابني آبيدة فالون كى اصونى بنيا دفرردد بين كامطيب س نا الون سانك كونحفظى ضائت دين يحدم دن جي اورد دمري فر ابنے ملک کوالیا مدود فرائم کردیا ہےجو بارے سیکوارم فادات کی اوری خفاظت کرے گا اوراس کے ساتھ بهارس ندم ب كوهي اوني ترمي مفقعال نبيل بينجائ كاورم اس كي دوكسي طرح دورجد يرك أنها في

ئەرزى لذا غفرب رباط مودهد ، رو درست المسال ؛ فرانسيى ترج ددى EC HANGES دىداول مباط فرانسيى سلسلا بخرم مورفع مىردىم والم الله بىل نے دو ترالد كريت المسلاد ، كيا ہے جس كے حصول كے لئے رباط كے دد والم يسراسے ، آدم كاشكر گذارموں -

تهذيب يافت مالك كرارتها بهندجد بي بيداكرد ففروريات وطاجات بريد عكى جاب ان ضرور بات كامغيوم كذائعى وسيع كيون نه قرارديا جا سي؛ عاماً ل انعاسى في مسئل كو وأسكان طريقير بان كيام وهمغرني قانون سازى اورزير وشعورت بي مديد فراليسي الانون سازی کومراکشی اسلامی فانون سازی کی ایک اصولی فانونی بنیا وسیم کرنا ہے۔ علال اس بات کی معقواریت رو تاریخی امور کے در میے تابت کرنا جا بنا ہے کرن سے ایک سے س تنسن خودا سلای فانون ب معلوم بوناب کے علا ل اسلای فانون کی ایان کا حقیقی شعور رکھنا ہے۔ دوکتیا ہے ہم اس سےوانف بی کہ اسلامی فانون کا ادلین ما فذوتی البی تھا الیکن فردعا بس اس نے بہت سے برونی ما نونی ما سطوں بلک اُن عوف وعاوات سے مجبی استفادہ کرنے يس احتراز نبي كيا جواسلام كمنعود علاقو نبي يائے جلتے تھے بداستفاده مرس موقع بر كياجاً لا تفاحب ندكوره ضوا بطا وريخ ف وعا وات كوا سلامى فا نون كيعموى فقى اصوبول سے ہم آ بنیک کرنا مکن ہوجا تا۔ اس سے اسلامی قانون کے انطباق کے بیض آل ننوعات کو جو مقام اور دنت کی وجہ سے رونا موے اچھی طرح سجھاجا سکتا ہے؛ سیدی علّال کا دومرا "اریخی استنات کچدوزنی مهرمعاوم موتا وه اسلامی یا مغربی فانون کی ارائ کے ل اب علم کے نزديك الدكيا ايك البيخف كم المحيى فابل قبول نبي جوازمند وسطى كالارخ مدمنوسط ورج ك يمي وا تنفيت ركضا ہے . ود كہنا ہے شال ك طور يرفرنج كود كوبيج. سير سحن كرنے والے مورضین کھی اسلامی کا نول کا حوا لہ نہیں دینے اور ندا سعامی قانون کے عموی اصول و تواعد د انزات مرتب موے ان کا مجی دکر کرتے ہیں . مگر ارائ بنائی ہے کہ دراسیسی کود کی تہذیب وسكبل كرونت فا صطورير امام مالك عنى مرمب واضعين فا أون كمسلسل بي نظروا بح اورىبدى اس كے اثرات ياتے رہے .... فرانسيى قالون وف وعاداة ( CUSTOMARY مها ۱۹ کا کا تدوین النام دین بوئی اسدادم اسپین اورجنو بی فرانس بی انظوی صدی שב בב בו בו בביל ביני ביני של וכרות בער בים ובים בים ותו ושם בו שומים -

۰ جربال دبلی

یں درفل مرا - پوائیر ( ٥٥١٦١٤٩٥) کائنکست کے بعد بھی پورب بیدر موی عدی کے اخریک سلمانوں کے زیرانندار رہا، اس کامطلب ہے کہ اس وفت کامروج اسلامی فافون اپین فرانس ادرائلي كيمُ ف وعادات يس سات صديد ككين جين كردافل مرتار إ دومرطرف نركى الرات مشرقی پورب کے دا سطے سے مغربی بورب می نفوذ کرتے دہے۔ بیانا فا بل يقين ہے ك مسلما نوب نے یورپ میں اسے طویں عرصے تک مکومت کرنے کے بعد کھی اس ما لک کی عدالتوں میں -اسلای فون کورائج نبیس کیااور ان دوگردموں بیںجن میں سے ایک کے پاس ایک تخریری فانوں موجود تھا، وردومراجن کے یاس اس طرح کی کوئی جیز بنھی اسلامی فانون اور بون کی بن بر اہم، بسے دوابط وجو ویں نہ آئے ہوں جس کے اُن اٹرات کا افتراف جو ما گیرواری نظام کے مربرابون كى ومهنيت اوردوايات يريش آزا دخيال فرانسيسى مفكرين كے ليا بي مقاعقت به ب كه جينفس بني فرانسيسي كود اورامام مالك كيفني ندمب كانفابي مطالع كريكا و و نوب فی صدمعالمات میں ان وونوں کے انکار کی مشاببت کا بخوبی اور اک کرے گا" مراکش کی مدت بندانا فان سازی وانعات کے اعتبارستان خطرط پر شہر حلی جن کی طرف عدّ ل في اشاره كيا يحص المك اداخري ايك شابى فرمان في كاح اور من كاح كيارك مِن مردّنه "بالشخصى اور دراتنى احكام كے اسلامى كور اكى مبلى دوكتا بول اكتاب اول اوركتا ألى فى كانفاديدا اورتادم تحرير كتاب الت درابع كاعلان برحيك مي كيش كعموى ريدر سن له أرس يرع بول كر على تأمير وع موت الم ما لك كانتفال وي معل بن مود يس موا. ته بدى علما ل في الله يهج بالجميلى سال لميز دينان يبال: اودودمرت آزاد فيال فرانسين مفكرين الاوار ديسه - شاه مركارى فوانسيسي تمع در-REVUE ALGERIEN دالجزائرى جائزه وجدوي مهم المانا و ۲۰ ۲۰ مم م المجريال جائزه جدوي שם או וו יו ברן יינה כ באש ביינט וניל עם ברובר של Journal of African נצוים לנט בריינט וניל ביינט ו וֹנְעָצֵׁ וֹשְנִיזּיְ אִם 19 דְיִי אוֹב פוֹי בַ עוְנִי נُכּינוֹנֵל ( LAPANNE - JOINVILLE ): בעווי בע -110 - 94 1969 ( ) فرن المراكش بالزو) HAROC AINNE DE DROIT

جس کے ذرنہ دونہ کے مورے کی تیاری تھی ، مراکش کے دور آخر کے اسلامی نقہ کے اس تیلم شدہ منہان پرزدور دیا کہ اگرکوئی مرج تا اور فیرمنوئ ہوتوں تعالی کے مطابق ہے تواسی کوئیے وی جائے گی۔ اور اس میں کوئی ننگر میں کہیش کے خیال میں اس کے کام کی نوعیت "مراکش کے عدالتی تعالی "کی نئے مرے سے تخلیق تھی۔ شاید کوئی مورف یہ کہے کہ کمیش نے اس منہان کو استوال کر کے ایسی آزاد دوق کا مطاہر ہوگیا ہوال کے اسلامیات کے نواب و نیال میں بھی ندآئی ہوگی ہم یہ بات مجھ ہے کہ مراکش تا فورس میں اور اس ملک کے اسلامی قالونی فکر کی دوایات سے بھر کے اور داس ملک کے اسلامی قالونی فکر کی دوایات سے بھر کے اور رہم آئیگ ہے ، ورشت برسی بست یہ ہود واس ملک کے اسلامی قالونی فکر کی دوایات سے بھر کے سلسلے میں " بھی اور شرح ہم آئیگ ہے ، ورشت برسی بست یہ ہوکہ اس کے تبار کرندوں نے ابھی فرق کا نبایت صفائی سے نوار مسلسلے میں " بھی اور تو میں اور عدامتی تعالی ہے نوشرق اونی کی قالونی حدت بہندی کے اکثر مسلسلے میں " بھی اور میں اور دور عدامتی تبا ہے جوشرق اونی کی قالونی حدت بہندی کے اکثر مشل ہروں کا فیمومی لازمہ ہے۔

كے مقباد كى آراد سے استفاد وكيا -

حجار سگل

حفرت الم منافر محری کا بو تھا مجوعہ کا م ہے دہ تما انظیں اورغز لیں بولکے مشہوراور معیاری اخبار ورسائل بی شائع مورا بن غربسے خوان واقت بن مال رکھی ہیں اس جوعے میں شائل کر دی کھی ہیں ، سب جلنے ہیں کے عفرت آم منظفر کری ماکھے مہ غبر اول کے شاہ بن آئی خصوصیّا فن ، اللہ کال سے غفی نہیں ایکے بہال فائم وجد پر رنگ بخن کا بہر ن انتزاج با جا تا ہے آئی کام والرّافزي بالله کال سے غفی نہیں ایک بہر ن کا فائد ربھ بائی کا مدر ہوگا ہے تا ہو اور وقیمت صرف بین مدہ نہ ہو دیتے جیے ۔ مد نے جیے ۔ مدین ما خوسوں سے با وجو وقیمت صرف بین مدہ ہو کہ دیتے جیے ۔ مدینے جیے ۔ مکمن مرب بان اس و و بازار جا مع مسید و بلی عالم

## مزمرب كيابي

## سوای و و بیکا نندجی سے آیک آگریزی مضمون کا ترجمہ

دحرم مردب صاحب بی،اے (اُرز)

(٢)

بہی نجات ادر آزادی کا واحد طرفیہ ہے، اسس طرفیہ سے انسان مو اس ہوتا ہے ہے۔

وصدت الوجود کہتے ہیں ،جب ہم گناہ و قواب دونوں کو ضاکے دجودیں شال کریتے ہیں تو بھلے ہوئے کا فرق نہیں رہائی ہوئے ہیں ۔ بہت کا فرق نہیں رہائی ہوئے ہیں ۔ بہت کا متیازی شائے ہے۔ ہمارا داغ ان تفرقات کی بند شوں سے آزاد ہونے لگتا ہے اور بجر ل بجر ل مطلق آزادی کے نزدیک ہوتے ہلے جا تے ہیں، ہماری مشکلات ملی جونے لگتا ہے اور بجر ل بجر ل ہم مطلق آزادی کے نزدیک ہوتے ہلے جا ہے ہیں، ہماری مشکلات ملی جات ہیں، ادر دیسا محسوس ہوتا ہے کہم بر فدائی خاص رجمت ہوری ہے۔ ہماس کرا یہ سلے جلے وونوں میں دونوں ہوتا ہے کہم بر فدائی خاص رجمت ہوری ہے۔ ہماری سائی دونوں سے بر تر ہوں کا تصوری باتی نہیں دہتا ، آدی ۔ دی برابر ہیں ، بھی دونوں سے بر تر ہوں کہ سکتا ہے کہی جہان بھر کے دونوں ہے تر ہوں کے ماری نظری ضرائے علادہ ادر چیزوں کی الفرائی یہ فرق و اسٹیاز تونس ای وقت تک قائم رہا ہے جب تک ہماری نظری ضرائے علادہ ادر چیزوں کی الفرائی

ہتی موجود ہوتی ہے جب نظر میں اس اور کا جوہ ہو ، جب ہر شفی میں ، ہر جگر اور ہر دقت وی نظرا آمے تو فرق داشیازی مخبائش ہی کہاں رہ جاتی ہے ، ضرکہ باری ہمیں دخدت کا احساس ہوتا ہے ورمذ توکٹرت ہی کا ضعور رہتا ہے -

منال ے طرریرس ایشدوں کی کی کہانی بیش کراموں ، دو تولیسورت پرند، ایک درخت پر رہے تھے، یہ دواؤں دومت ایک دو سرے سے بھی عدانہیں ہوئے سے ، ایک درخت کی ون پرتماعا اور دومرائجلی شاخوں میں، آخرالذكريندويت كيل كها بات الما ، كيمى كروے اوركيمي مي كيل اس كے مُن سكت مقع، بين الماكروش برا اور الداء على الما المراكبين كيل كهاكر بينيتا تو دكى موكر جون والي يرندك كاطرت وتجف لكما يو ينيف وركرو مع يعدو س بي بياز (این آپ مست) بڑی شان سے جوٹی پراطینان ک تعویر بنا بیٹنا تھا، اُس کی شا إن عظمت کود کھوک یہ بینہ وہی پھدک کراوی شاخوں کی طرف چلا جا آ میکن جلد ہی اس کھانے کے شوق سے مجبور مور درک جا! اور عيركر وسرا ورجيع على كاف علما، الساكى باربوا ادريد يرنده أسنة أسة اويركوا على أخركار اس محمن ابك ابسا سونت كر واليل لكاكراً سكاجى بعرتما اور اويروان يرعب كى طرف برصف لكاحىكم دہ، س كسبت ندديك بهوي كيا، يها سينجة بى أس في ديجاكم وراوير والے يرندے سے برس رد عداس كي شعاعول نه أسع بيداس طرح مجرمياك ده فردا ديروالا برنده بن كيا- اس كو پورااطبينان • تولب ها صل مركبًا، أسه إين مثان إورعهمت كا حساس جوا اوروه مجه كياكه درال دور بمعي ته مىنىس ، مخلى شاخول يس توجون والع برندى كاعكس قص كرد إنعاء

 حقیقت دہ جاتی ہونے کا جیس، بن افوادی خصیت کوٹا کری خدا ہے ایک ہونے کا احساس ہوسکا ہے

نظر عکس سے ہٹ کری ال کو دکھ سکتی ہے ، انسانی خودن کوٹا کری اپنی یزدانی خودی کا شور ل سکا ہو

بی تمام کا نمات اپنی وسعتوں سے با وجود ہماری سلی سیلئے کا نی نہیں ہو ہم بیاں نداو و مجوس موس کر ایس اور ہروت اپنی بند شوں ہے ہا وجود ہماری سلی سیلئے کا نی نہیں ہو ہم بیاں نداو و مجوس موس کر اور ہروت اپنی بند شوں ہے ہو اور ہونے کی کوشش میں گھر ہے ہیں، اسی مقصد کی خاط کوئوسس نیا وہ سے زیادہ روبین ترح کرنے میں لگار متا ہے ، ڈاکو ڈاکر ڈالٹا ہے ، گنا ہمار کر کا کہ اور یہ جات اور یہ جات اور یہ جات کرنے ہیں دنیا کے تمام کا روبار کا حاصل ہی ہے ، اس کے عوادہ زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ،

کھتے ہیں، دنیا کے تمام کا روبار کا حاصل ہی ہے ، اس کے عوادہ زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ،

کھتے ہو جو کر یا لا شوری طور پر ہرشف کمال حاصل کرنے ہیں کوش ں ہے ، اور یہ بھتی ام ہے کہ ہم کوئے ہیں اس کے عوادہ زندگی کا اور کوئی مقتی ام ہے کہ ہم کوئے ہیں اس کے عوادہ کر بھتی کا اور کوئی مقرال پر ہوئے کہ اور کے میں وقت صور درگے گا بھی یا الآخردہ بھا اپنی مترال پر بہوئے ہی سے مقور کی گا بھی یا الآخردہ بھی اپن مزل پر بہوئے و کیکھیں نے جو غلط را متراضتیار کیا ہے ہم اُسے عام طور پر اُس واست سے ہما اپنیس سکتی میا ایک کا دار استراضتیار کیا ہے ہم اُسے عام طور پر اُس واست سے ہما اپنیس سکتے ،

سین جب دقت کے باعوں اس کو کیو شدید جو ٹیم لکیس گی تو اس کے ہوش تھ کانے امبایش کے اور وہ بھی اس سید سے رہتے ہرآ جا ہے گاجو است فارا تک لے با بے گا ، آخر کا زیکی ، باکیزگی ، بے نوش ، فود سپردگ ، اور روما بنت کاراستہ شخص کے لئے کھیل جاتا ہے ۔

قابى غوربات يە كىجان عوام غيرشورى طور پرا بنے كى لىك منزل كى طرت كامزن بي والى الى بيدوالى دربات كامزن بي والى الى بيدوالى درانسة الى دات كائت الت كى در جهدي مكى بو مى بيدوالى درانسة الى دات كائت الت كى در جهدي مكى بو مى بيدوالى درانسة الى دات بيدوالى درانت بيدوالى درانى درانت بيدوالى درانى درا

"وه فداجس کی پرمبوک ، نجات بین پرج کرتے بین بین کی فداکا آپ کے ماہنے اعلان کیا ۔ ان س St. Paul.

<sup>&</sup>quot; The God that ye guorantly worship. It

يه ب ده عظيم الشان بن جي تمام دنيا كوسيكهذا جائب، فطرت اورزنرك محمقت فلسف اورمنطق کے ب شمار نظریتے سب بے مود بی اگران ت بیس این مزار عصور ماس جانے میں مدومنی متی - ، ویم مخلوقات کی ہرتے سے اپن والبستگی کا اصاص ا ورشور میداکری ، آ و مم د تھیں کہ مسبیل ایک ہی حقیقت جلوہ گرہے اور وہ حقیقت، وہ وصرت خور ہماری ذات ہے ،آوہم دنیاک ہرسے بن اپی دات کے جلوہ کو دیجھنے کی الجیت بیداکریں آو کم خداکے سب محدود تقورات کو ترك كردي اور قباكى دية تأول اور مختلف مزجى فرتوب ك عليحده عليمده فداوك كيرستش اورعبادت ك مرود سے على جائيں، ناكم عبي برطرت افرسر عكر خدا بى خدا نظر ت يبي تي آگى ، يري علم مونت ب يه وه مالت معجب خاري ا در داخلي دنيايس كون نرق نبيس رند. ايك طرت دل محمدري مروقت بھگو، ن ک پوجا برنی ہے ، دوسری طرف عالم کا مُنات کی ہرتے سر بجدہ نظر آتی ہے . فداک عبارت کے مختلف طريقون كافرق مشجاتا ہے - اور برخص كالخصوص طريقة برى اظامے قى بجاب نظرا فى كلتا ہے . یں آپ کو یہ چی آگی عال کرنے کی دعوت دیا ہوں ،اس کے اے مب سے بہلے تو خدا سے متعملن سب محرود خیالات كرخر بادكينا بوگا، برخض ين أسى و ديجينى كرشش كيمية، وى سب كم المقرين كر كام كرداك، وإى إلى إن كرفيل راك، مب منه أى كيس، سب كا آدى كاراك المانى كدر سے زندگی ظہرر بنریہ ، ہرداغیں اُسی کرون ہے، ہرخیال اُس سے اُمجرتاہے، وہ اپنا ٹیون آپ ہے وه خود درخشاں ہے، اس کا وجود نورہارے جسمانی وجورسے بھی زیادہ قربب ہے، اس حقیقت کوجال لینے كانام ى زمب اورايان ج ، اورميرى تو بعكوان سيبي پرارتهنا كهم مب كوكيان كاس دولت ، آئیں کاس برکت سے مامامال کردے ، جب بمیں اس دصرت کا بوراا حساس موجائے گاتو بمامرموجائی م مجوجا ين كم لازوال عام كائنات كالكاب جزد موف كحيثيت عهم مادى طور بربعى زنده جاديين يهى بخزندگ دوام كاراز مربية ، ، قراعدان كردوكري كونى محدود مسى بنيس بون ، ميرى بني كائراتى ہے اگزرے زمانوں کی سب عظیم سیتیوں کی روح رواں میں بی تقا ، یس بی بر حدک روح تقام عیلی میں بی اور خراجی بی بی عضے رمنا اور علم گزرے بی سب بی میرای جلوہ تھا ، ساعقی دنیا مح تمام داکواور سله بنيت است برجريدة عالم دوام ما-

لمیروں کی میں میرے ہی دم سے بقی ، بیں نے ہی واکے والے ، قتل کے اور مجھے ہی سولی برجراها یا گیا۔ بیں ہر گذمی ود و محبوس نہیں ہوں ، میری سبتی کا سُاتی ہے ، نمام عالم ایک زندہ وصدت ہے ادر میری بی فات ہے ، وہ وصدت ، میں زندہ جا وید ہوں ، میری نزابندا ہے نزانہا ، میں لازوال ہوں۔ لافوانی ہوں ، لا اُن ہول۔

الموميرك دوستو- اين حقيقت كوميا فراين ذات كاانكشات بى على ترين مادت ب-سبكاكنات المارى ذات يس موجود ك، تم سے جدانيس، ميرى نظرس بي حقيقت كا اعلان بى كا جلم، عضف نيك رو ما عارر أنا ادرائ أب وكنا بمكاركهنا مرامر جوث عيدانساني رتفاء كا بلندترین مقام وہ ہے جہاں تفرقات سے بردے جاک ہوجاتے ہیں، انسانی مزہب کی بند ترین عیم وہ ہے جو جمیں کا گنائی وصدت کاراز بتاتی ہے، یہ کہنا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، اپنی ذات کومحدود كرديما هي، ينفيال عقيقت مصبهت دورب ،اس فيال كوكليتاً ترك كردو، اين زنر كواس فيال ما تشکیل دوکرمیری سی کا مزاتی ما درمیشه اس طندمقام برکفرے موروندای مندترین سی عبادت كرو، زندكى كادعلى ترين مظهرتم خود مو، اپئ مستى كے ديب بدا كرى الى يوجاكرو، عذا روح باك ہے روح کا واسطر روح سے بی بوسکتا ہے۔اس کی عبادت روح سے کرولیہ صرق دل سے کرو، عبادت سے کم درج طریفوں سے اسمان سے مادی خیالات کوروهانی سطح تک، سے بیل مردمتی ہے میکن برطریقے I am not this limit led being I am the Universal. a I am the life of all the sons of the past. I am the son : of Buddha . of Jesus . of Mohammad I am the soul of ali the teachers & I am all the rabbers that robbid & the murderors that were hanged. I am the Universal.

مقالات راه بین، بالا فرا محدود کا کنانی مینی کی عبادت روح کی و بساطنت ہے ہوتی ہے، دنیا بی مرخدود چیز مادی ہے، فقط روح را محدود ہے، فعاروت ہے۔ لامدود ہے، انسان بی درامل فتح ہے اور لامحدود چیز مادی ہے، نقط روح را محدود ہی کرسکتا ہے ، ایمی لامحدود کو لامحدود کی جوسکتا ہے اور مامحدود کو لامحدود کی جوسکتا ہے اور پاسکتا ہے، آئے ہم وجا کے اس اعلی معیار کو این تیں اور لامحدود ہو کر لامحدود کی وجا کریں،

میں جاتا ہوں کو ان خیامات کی عظمت کا تھورکرنا آسان نہیں، اُن کو مجھنا اور اُن بڑل کرنا نو اور جو بھیں اور جو بھی ہے کہ بہاں ذکرا میں جنرکا ہے جو بیان سے باہر ہے، جو شور کی گوفت ہیں نہیں آسکتی، نظریہ بازی آسان ہے اور آب سے سے خوب باتیں بنا رہا ہوں، فلسغ بھار رہا ہوں بہن عین مکن ہے کہ اس گھڑی اگر کو ل بجزیری مرض کے فعان ہوجا نے قبیجے خود بخود فور وُ فعد آبا ہے گا۔

یس اجنا سل فلسنے کو جول جا کو س گا، مجھے یہ یا د نہیں دے گا کہ میری بی کا کناتی ہے، ہی جے ل اپ کا ایس مالن میں ہیں آب کو ابن انفرادی شخصیت پر محدود کہ وں گا، ویمرا دوعمل اس کے مطابق ہوگا، ایس مالن میں ہیں آب کو ابن انفرادی شخصیت پر محدود کہ وں گا، ویمرا دوعمل اس کے مطابق ہوگا، ایس مالن میں ہیں ابنے آب کو ابن انفوادی شخصیت پر محدود کہ وں گا، ویمرا دوعمل اس کے مطابق ہوگا، ایس مالن ہیں ہمرا بگرای کا سکتا ہے، میرا بگرای کو مجبول جا آب ہوں کہ ہیں صور ابنا ہی رہا یا ہوا کھیل ہے، ہیں خوا کو مجبول جا آبوں ، مجھے پی مطلق آزادی کا دھیاں نہیں دہنا،

بدوانی زادی کارستد مرا اور مقان ہے، س برجیا تو ارکی نیز دھا در چلنے کے برابر ہے، مہاتماؤں فیاست کا بران کا میں سے اس راہ کی شکات کا برکرای ہوگا، اپنی کمزور بول اورنا کا میوں سے اس راہ کی شکات کا برکرای ہوگا، اپنی کمزور بول اورنا کا میوں سے اورت کا فیدہ با ورن کا شدہ الله ، ایشندوں نے ڈنکے کی چرٹ اطلان کیا ہے ،

Sharp as the blade of a razor long & difficuted a hard to cross is the way to freedom.

مرعشق آسال مؤد اول ولے انتا دشکلها کا دانندهال ماسسبکسا دان ساحلها جرس فریادی دارد که بر بندید محملهسسا آندی ایدالد و ادی کامت اقد کا در دنهاد شبِ تاریک و بیم بوج وگردا بے چنی بائل مرا درمز بل جانا ل جداین وشش چن برد

الجيلِ مقدس سيبي آمازاس طرت ري ع-

"اے برے ماک بیس طاقت دے کہ جیسے اس ورب برتیری رضامب کو تبوں ہو ہے بی بین برجی تیری رہنا بمیں صدق دل سے تول ہو " کیوں کر تو بی سرور عالم ہے ، تمام منمت اور شان تھے ہی سے منسوب ہے یا ہے

سيدهى يات بين اس برهل رئامل ب من المناب

Arise, Awake & stop tell the goal wreached. at Give up all these.

Talks & struggles to them late rejuge in me. If I will take thee to the ofter store, be not a fraid of. Cresto come into Mex ye that labour & we weary. They will be alone upon earth as it is in I heaven for those is the Kingdom & the power & the glory.

سب مذہبوں کی مزلِ مقصود ایک ہے ، اگر کچھ فرق ہے تو فردی رہما ور ک زبان ہی ہے ، سب کا مقصد ہے انسان کی جو ل فردی کو مثانا، تاکہ پی خوری اشکار ہوجائے اور مغالی مغالجے معنوں میں تبرل ہو ، بہدد اوں کی مقدس کرا ہوں ، خوا اُوں اعلان کر تاہے ۔ " یس متماما واحد خدا اور الک ہوں ، میرے سامنے کسی دو مرے خدا کانا م دنوکوں کو میں کترت کے خیال کو بردا شت نہیں کر سکتا،

یادر کھوکہ اس لحاظ سے مجھے دو سمرے دیو آؤں سے سخت صرب یا ہے

مطلب یہ ہے کہ جہاں خوائی سی کا سچا شعور اوراحساس ہوتا ہے وہاں کی اھرچیز کا دود ہر ہی

مبین سکتا ، حذا ہے تو اور کھر نہیں ، آؤ ہم صدق دل سے یہ دعا کریں کہ خدا درا میری کوئی ہی نہیں

بس تو ہی تو ہے " اور بر کہ کر خدا کے علا وہ سب چیزوں کے خیال کو کلیتاً اور عمل آڑک کر دیں ، اس کے

بعد بس آئی کا راج ہوا وہی ہر طرف اور سر شے میں جلوہ کر نظر آئے مکن ہے کہ ہماری پوری اور کچی کوشوں

بعد بس آئی کا راج ہوا وہی ہر طرف اور سر شے میں جلوہ کر نظر آئے مکن ہے کہ ہماری پوری اور سے کی میں در سے باوجود ہما رسے یا وال اور کھر اجائیں اور سمیں بھر میز دانی مرد کے لئے آ تھ بھیلانے کی میرور سے

میرس ہو، ما یوس ہونے اور گھر انے کی کوئی وجہ نہیں ، کوئی بات نہیں اگر ہمیں سہارے کی مرور سے

میرس ہو، ما یوس ہونے اور گھر انے کی کوئی وجہ نہیں ، کوئی بات نہیں اگر ہمیں سہارے کی مرور سے

"I the sord they God am a jealous God."
Thou shalt have no other Gods before me. "

محسوس ہوتی ہے، ہمیں سہارابھی مل جا سے گا ادراگر ہمارا ارادہ مصم ادر مصنبوط ہے تو ہمیں صردر کامیابی على بوكى، زندگى لامحدود ب، خداكى رضاك بنول رئا اورائى على جامرينا نا (اس كا ايك ببله) عارضی ناکای اورما یوی اسی لامحدود زندگی کا ایک دومرابهای اورجب تک آدی زندگ کے مرباب برعبور فال بنيس كراسيا زندى كو بورى طرح نبيس تجوسكا ، م مدن دل سے چا ہے بھى بى ، اور كہتے ہي كم خدا وندا ينرى رضا بميں برل ميس سكورى بمارا فرارس اس كفلات مخت بغاوت كرّما إن منوانا جا برا من الما واصعلات يم جريم بارباراس الادے و دمرات مي كفراكى مرضي داغ کی غلای کرے اس کا کہنا مان کر آزادی اور افتیا را لنہیں کرسکتے ہماری نجات ای میں ہے کہم لیے ننس كے احكام بجالانے سے انكاركرتے رہيں اور ا بخضيركا وازيركان دي ، دنيا يس سب كناه موات ہر سکتے ہیں لیکن غدار تزم فروش کر معان نہیں کیا عاسکتا، ہماراس فود ہمارا مخالف ہے، یہ ہماری ذات سے ساتھ غداری کرتا ہے ، بر بمیں اپنی بزدانی عظمت کے فلات بنادت کرنے کے لئے اکساتا ہے۔ اگریم افس کی باقال میں آکر اپن حقیق ذات کی آواز کو سننے سے انگار کرتے ہیں قوم اپنے ساتھ غواری كرتين الداع م تطعى يد فيصله كرلس كرج كجد يمي موم إبنا تن من سب بعكوان ك ارب كرمي تشك ا پناسب کچو خدا کے سپرد کردیں گے ، اس کی رضا پر قالے رہیں گئے ، اس کی مرضی کو اپن مرضی بنا بی گئے كسى فلاسعرنے كيا خرب كہا ہے، اگر كوئى شخص يد دوبار كہتا ہے كه خدا ونديترى رونما تھے تبرل يو تو ده كناه كاركاب كرما جب ايك باركم دياك مداد تدييرى رصا مجه بتول مه " توأسه دوسرى بازد برط محمعنى يكيابي ،جبأس كدمنا قول كرلى قو باقده يكياً، دوباره كهن كاقرمطلب، بواكم مازا ببلا فيصارقطى بني تفاء آدم ماكب مى باربالكل تطعى فيصله كرئين الديمية مح لي اعلان كرديم " اے خدا دندا جیسے آسما وں برتیری رضاسب کو تبول ہے ویسے بی م زمین برتیری رمنا قبول كرتيبي به ترى مروردوعالم م، نمام عظمت اورشان يرى جاورترى رجى "

کہ رچسانی مادیخت مین الطان است دگر بر فتر بران درون ما صاحت است کہ دنی برو و فوکرد در کی در ماں گفت در حراط مستقیم اے ول کے گراہ نیبت

له دودوهای قراکارنمیت نوش داکسش اگریه نطعت مخ ای مرزد انطاعت است من و مقام دمنا بیداری و شکر و مشکیب درط نعیت مرح بهش سالگ آندخیرا وست

## مير كاسياسي اورسماجي ماجول

جناب واكثر محترصاحب استاذ الدائغ جامعه لميراسلاميرن دابي

معلوں کی اس بست میں سے فائدہ اٹھاکر باتی راؤ نے جو ایک مرم مرم مرداد تھا۔ و فی سے آس یاس کے علاقوں میں غارت کری شرفع کر دی اور بھا اور مہاا م مِن أيك وفعد توم وفي مك لوث ماركرما مواآكيا تها واسموقعه بيكا لكاجي كالمسيسل بدر إتما ادرشهر سے بہت سے لوگ د إل برائے زیارت ادر تفری جمع ستھے۔ مربهوں نے لوٹ مارمجائی - م باں سے سراسیم بھاگ کرتما شا یُوں نے شہر کیا کہ اس مادندی جرمیونچانی تو محدشاه انا گهرایاکه ممنا کے دبی گھا اسے بندر و سے میں کوس کے سے کھا ٹوں سے کشنیاں منگواکر قلعہ کی کھڑ کی سے ینچے جمع کرا دیں تاکم بوقت ضرورت آسانی سے فرار ہوسکیں ۔ شاہی امراء سے مقابلے سے خوف سے مرہمے آ کے رزیسے - دالبی میں انہوں نے قصبہ رایو اڑی اور یا توری کو لوٹا اور کھروں میں اک نگادی -اور وہال سے مجوات اور الوہ کی فرف چلے سے مسل

سك سيالمنا فرين والكورزج ١٩٩/ ، نيز تاريخ فرخ سيرباد شاعد تلى )ص ١٩٩ - ٢٠٠٠ ، اخبار محبت وتلى / ص ١١٥ ، مجمع الاخبار رقلي من ١٩٨ ، دف العادت وتعلى ١١ ب ٢٢ (الف) سكك سيرلمنا فرين (قارى) ۲۲ ۱۹۷۷ مجح الاخبار (تلمى) وبهم الف رعادالسعا دست

مرسوں سے ایک جلے کا میر نے ان الفاظیں ذکر کیا ہے۔ "ایمی یہ مساری بلائين حم نہيں ہونى تقين كو خرخ فتنه الكيزنے ايك نيا مِنكام بر ياكر ديا۔ عب ، زانغری میبل کئی۔ بینی جنگونا می سردار معاری فوج لے کردکن سے آیا اوراس کا تشکر ددیلی سے اطراف میں فیمہ زن موا- مبتول سے دل دہل سے، آیک ہرائی گیا-امیروں کی سیمی کم ہوگئی ، باوٹناہ ووزیر نے اس سے صلح کدل - دیّا ما می سروار کوجواس بها در ادر جبالے جوان رحبکو) کا مدار الهام تھا ، شجیب الدولہ کی طرف بھیج دیا جوجمت سے تنارے وسطی علاقے میں قدم جائے مبھیا تھا۔ دراں تھمسان کی جنگ ہوتی سلم رنة رنة مرميون نے مجرات سے ارتول اور لا بور تک اپنا تسلط جاليا اور جو كف وصول كرنے سے لئے اپنے افسرول كومقرركر ديا -اب مرسٹوں سے زيرتكيں . بہارا و نسكال الوليد اور بند كمكمن وسي صوب من آكة تعديد بنكال من مرسول نے جوظلم وستم توال عال بيكال سے ايك مشهور شاع كنكارام نے ان الفاظ ميں

سله مرجون سے تسلط داندا سے متعلق تعقیل معلوات سے سلے او خطیرے میر المنافرین (فارسی) ۱ مر۱۲۴) مقد الله مرجون سے تسلط داندا مسیم متعلق تعقیل معلوات سے سلے او خطیرے میر المنافرین (فارسی) ۱ مر۱۳ می متعلق الله می متعلق الله می متعلق الله می متعلق متعلق متعلی متعلق المنافری الله می متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق متعلق المنافری الله می می متعلق المنافری الله می متعلق المنافری الله می منافری الله می منافری الله می متعلق المنافری الله می متعلق المنافری الله می متعلق المنافری الله می متعلق المنافری الله می متعلق الله می متعلق المنافری الله می متعلق المنافری الله می متعلق المتعلق المتعل

كارخا در جات برمرسط قابض بوشتے رسله دلیران خاص کی چیت پرلنکا بواجا ندی سونانكلواليا-اوراس سے بر لے میں نولا كھ ردير ماصل سے - سك جعفر على صرت نے اپنے شہراً شوب میں اس داتعہ كى طرف اشاره كيا ہے۔ جوابر ادر فران توسب لٹا یکسر ریں توس پر فرتے کے نوکر ادرجاک رہانہ مال بج سنگ کو کھوں سے اندر جو جیت تنی چاندی کی دیوان فاص میں ند سوده وزیر نے کی خرج بھے کو تکسال

بھاڈے نارولئنگر کو قلع شاہ جہال آباد کا قلعہ دارمقر کیایک اس کی دست درازی ای مدیک بڑھی کا سے بزرگان دین کے مزاروں ریمی اِتھ ڈالا، اور قدم شريف، مقبره تيخ نظام الدّين اوليا م- ادر محدثناه بادنناه سي مزارول سي سوني ماندى سے اسباب اٹھاكر كے كيا بھه مندور تنان ميں م بٹوں سے ظار ستم كا ذكر آندرام مخلص نے شاع انداندازمیں یو س سیاہے۔

بردل ما تیره ردزان صف مز گال گذشت النجه از فون دكن بر لمك مندد ستال كذشت ورخمين بربرك كلهدا نكذر وصبسح ازنسيم، بركريبال انجه ازدتم شب بجرال كذشت س

دلی کے با نشدوں کے دل میں مرجموں کا کننا خوف بیدا ہو گیا تھا اور کس قدر ان کے لئے نفرت بیدا ہوئی مقی - اس کا تمازہ شاہ ولی اللہ ایک مرزام طرحان جان سے انتا نے اندرام تماص رقلی ص ۵ رابق کے نقوش راکتوریطلالا می عمام-انتکه میردن فرین دفارسی اص ۱۲/۱۶ هی تایت و احدث و دقعی عص ۱۳ سب سیرالمثنا فرین د فارسی ۱۹۲/۱ مله انشائه اندرام مخلس زقلی مه دب نیز ماحظ مور داید ن قائم چا ندید ری رق اسف تا ۹ ۱۹ ب عه سای کنوبان س هم مرم و مرم و مده مرم و مده

فناه عبدالعزیز دلہوی بلدہ اورسلیم الترک کی تصانیف اور لمفوظات سے وسکتا ہے۔

فلام علی تقوی کا بیان ہے کہ تھوا اور اکبر آبا دسے ابین ایک مقام پر مرسٹوں نے مسلمان بنہداری لاشوں کو ان کی فرد ل سے کھد واکر بھوایا اور اُن کے وانت تو یہ نے اور با واز لبند کہتے ۔ انہیں دانتوں سے انہوں نے گائے کا گوشت کھا یا تھا ۔ کلک اور تا ان مالات سے مبور موکر ثرا ہ ولی اللہ نے شالی مہندوں تان سے صاحب البخار امراء کے اشراک سے احد ثرا ہ ابدائی کو مبند وستان آکرم ہوں کی طاقت تو اُنے اور اور ایا بالنظم سے اخر شاہ ابدائی کو مبندوں تان آکرم ہوں کی طاقت تو اُنے ہوئے میں احد ثرا ہ اور ایا بالنظم میں احد ثرا اور ایا بالنظم میں احد ثران امراء میں تبجیب الدولہ نے تک بہدت ایم رول اواکیا بالنظم میں احد ثران امراء میں تبجیب الدولہ نے تا ایا اور بائی بت کی وہ شہور نوں ریز جنگ ہوئی ہو " تیمری ونگ بائی بت " سے نام سے مشہور ہے ، مورخوں کا کہنا ہے کہندوں تان کی مرزمین پر اس سے زیادہ خوفناک اور تباہ کن ، جنگ بھی نہیں ہوئی میں وائٹر میں بین اشغر میں اس میں اشاخ مربی مارے شار سے شکے تھے کہ بقول جادونا تھ سرکار ' سارا مہا راشٹر موگوار ہوگیا تھا بھی

مین بانی بت کامیر نے تنفیل سے ذکر کیا ہے۔ کے جنگ بانی بت کامیر نے تنفیل سے ذکر کیا ہے۔ کے میرانیا شیرازہ تھے کرلیا۔ میکن کیا بی رقی بردوبارہ اُن کا قبضہ موسکیا۔ کے

مرمہوں نے دہی پر بوری طرح سے ابنا اقتدار جاکر شاہ عالم نانی کوالا آباد سے بلاکر دہی سے تنخت پر سجھا دیا۔ اور شاہ عالم نے اس سے صلے میں بہیل کو

مناراسلطنت مقرکیا - مرشوں سے تسلط کا ذکرکہ تے ہوئے میر نے لکھاہے کہ اور بولکہ بادشاہ سے میر سراقت دار مین اسے آدمیوں میں سے جوبر سراقت دار مینا میں سے کوئی باتی مذربا - مربٹے جو ترب ہی تھے ، حاوی آئے - اور مختارین کر دندا نے لگے - بادشاہ نے تمام اختیارات مربٹے کوسونپ دئے - اور شجف خال کے ادر شام امورای کی منشار سے مطابق انجام پائے بین مربٹے کی فوج بھی شاہجا آئی آ اور شام امورای کی منشار سے مطابق انجام پائے بین و مربٹے کی فوج بھی شاہجا آئی آ اور شام امورای کی منشار سے مطابق انجام پائے بین و مربٹے کی فوج بھی شاہجا آئی آ اور جہاں جا ہا ہے سور تا ہے - بادشاہ کو دست برداشتہ کچہ دے دتیا ہی ادر جہاں جا ہتا ہے سور تا ہے - بادشاہ کو دست برداشتہ کچہ دے دتیا ہی ادر جہاں جا ہتا ہے اور خار جو توں پر چڑھا کر لے گیا ۔ انہوں نے مقاد سے کے دوں کے بادشاہ کو راجیو توں پر چڑھا کر لے گیا ۔ انہوں نے مقاد سے کے دوں کے بادشاہ کو راجیو توں پر چڑھا کر لے گیا ۔ انہوں نے مقاد سے کے دوں کے بادشاہ کو راجیو توں پر چڑھا کر لے گیا ۔ انہوں نے مقاد سے کے دوں کے بادشاہ کو راجیو توں پر چڑھا کر لے گیا ۔ انہوں کے بادشاہ کو راجیو توں سے صفح کر سے بادشاہ شہر ہی میں آگیا اور مربہ شہر کی میں آگیا اور مربہ شہر کی دوں کے بعد راجیو توں سے صفح کر سے بادشاہ شہر ہی میں آگیا اور مربہ شہر کی میں آگیا اور مربہ شہر کی دوں کے بعد راجیو توں سے صفح کر سے بادشاہ شہر ہی میں آگیا اور مربہ شہر کی دوں کے بعد راجیو توں سے صفح کر سے بادشاہ شہر ہی میں آگیا اور مربہ شہر کی دوں کے بعد راجیو توں سے صفح کر سے بادشاہ شہر ہی میں آگیا اور مربہ شہر کی میں آگیا اور مربہ شہر کی میں آگیا اور مربہ شہر کی میں آگیا کیا در مربہ شہر کی میں کی دوں سے میں کر سے میں کر سے بادشاہ شہر کی میں آگیا در مربہ شہر کی میں کے دور سے میں کر سے میں کر سے بادشاہ شہر کی میں آگیا در مربہ شہر کی میں کر سے کر سے میں کر سے میں کر سے کر سے کر سے میں کر سے کر سے

أبرآ إدمي رهكيا ـ ك

مرائر برون کی روز افزوں طافت سے سامنے ان سے قدم ندم سکے وجیرے وہیں سے شالی مندسے مرمہوں کا تسلط از خود خم ہوگیا، بعد میں یہ سارا کروہ خود مجی پراگندہ موکر افتراق و انتظار کا شکار موا ، اور مرمہ طافت مختلف جو ٹی جھو ٹی میں ریاستوں میں تقسیم ہوگئے۔

رو ) رو سیلے بینے لاش ماٹی مدی کے نصف اول میں انغانوں سے مختلف ور و آب کے علاقوں میں میں ہم سے ایک تبید رو مہلکہ صدر میں آب و جوارمیں آبا و میں ہیں ہیں گئے۔ ان میں سے آبک انغان سروار نے و ہاں رو مبیلہ انغان حکومت کی بنیا و مرکی ۔ ان رومہلوں نے اشمار ہویں صدی کی سیاست میں بڑاا ہم رول اواکی ۔ رکمی ۔ ان رومہلوں نے اشمار ہویں صدی کی سیاست میں بڑاا ہم رول اواکی ۔ واُدُد خان سے انتقال دا ۲ کا ۴) سے بعد اس کا متبنی علی حمد خان کہا ۔ اس دوران مرکزی حکومت نے اسے مراد آباد کی فوجواری کے عہدے پرفائز کیا ۔ اس دوران میں اس نے قرب وجوار کے زمینداروں اور جاگیر واروں کو بے دخل کر ہے ایک علاقوں پرقبضہ کرلیا ۔ اور شوڑی ہی مدّ ت میں برنی سے ضلع میں وہ بیک بڑی حکومت منایا ۔ اس نے آنول کو اپنا صدر مقام بنایا ۔

اس کی بڑھتی ہوئی طافت ہے خطر ہمسوس کر سے مرکزی حکومت سے کان کھڑے ہوئے ہوئے مرکزی حکومت سے کان کھڑے ہے ہوئے اوراسی سے استیصال سے لئے تحمد صالح کو بھیجا گیا۔اس جنگ میں علی محمد خان کو نتے ونصرت حاصل ہوئی ۔اس وانعہ سے بعد اس کا افترا را ورحمی زیادہ بڑھا ہے۔ در بارمغلیہ سے اسے نواب کا خطاب لا ورنوبت بجانے کی اجازے بھی بڑھ کے در بارمغلیہ سے اسے نواب کا خطاب لا ورنوبت بجانے کی اجازے بھی

مله برئے تعقیل الافظ من میرک آب بتی - ص عدا - ۱۸۹ -

مے دی تئی سلم

جیساکہ لکھا جا چکا ہے ، نا در شاہ سے جلے سے برکزی مکومت کو سرف مفلون ہی مہنیں کردیا تھا۔اب دربار مفلیہ ہی مہنیں کردیا تھا۔اب دربار مفلیہ کی شان دشوکت سیاسی فالفین کو طاساں اور خوف روہ خرسکتی تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر علی محد فال سے علی تو مکومت سے کمی گر دونوا ٹ سے علی تھی دان پرچیا ہی مخرسے ان پر نسلط جالیا۔ مراد آبا دسے نا نب صوبہ دار ، ماجا ہرندا آرو ماکوئیکست دسے کردہ مراد آبا د ، ہردوئی ، اور بالیوں سے علی تو لی پر تابیق ہوگیا۔ دربار مغلبہ سے امرار آبی عنا وونفاق کی دج سے اس بڑ سے جو سے فقع کو دبا نے میں نام کا میاب سے اور انہوں سے علی تھی فال کو کیٹر سے علائے کا جو بور میں دو میلکھنڈ میاب سے اور انہوں ہوگیا ، در مراد آبا و پر مہنا کا میاب سے اور انہوں سے علی تھی فال کو کیٹر سے علائے کا جو بور میں دو میلکھنڈ میں مرابی اور مراد آبا و پر میں علی میں مرابی اور مراد آبا و پر میں علی میں مرابی اور مراد آبا و پر میں علی میں مرابی اور مراد آبا و پر میں علی می خواں کا قبضہ تھا۔

سلمن کا در سلمن کا در میانی دندین اس نے بیل ہمیت ، کا بول ، اور بین بینی ہمایوں ، اور بینی بینی ہمایوں ، اور بینی بینی تبین کی فوج سے تندهار سے میکرا ول کی تعدادیں افغانوں نے آکر علی محمد خال سے ہاں طاز مت کر لی تھی ۔ اس وجہ سے مالا کا ایک اس سے ہاں طاز مت کر لی تھی ۔ اس وجہ سے مالا کا ایک اس سے ہاں خار میں کے باس تعین جالیں ہزار کی ایک بڑی فوج متی ۔

صفدر حبی میراتش سے آکسائے پر محد شاہ بادشاہ نے مصلے اومی روم بلکھنڈ پر حکہ کر دیا ، بنگڈ مع سے مقام پر شاہی نوج اور علی محد خال کی نوت میں نصاوم موا۔ موسم برسات کی وجہ سے رسد بہو نیخ میں رکا ڈمیں بیدا ہوئیں ، لہٰداوز پرالمالک نظام الکک اصف جاہ سے مشورہ پر نوٹ او نے دوم بلا مرواد سے مہلاک کی اور الی بینا

سله سرالمنافرين رفاري ع ۲- ص ۹۲

كوسرمندى فوجدارى تفويض يونى ـ سله

سن کان میں احد شاہ ابدائی سے مملہ کی خبر مینے ہی علی محد خان سر ہندے روسلیکونڈ دابس چلاآیا اور از سرنو ا نبنے ملاقہ پر قریضہ حاصل سیا ۔ آسی زیا نے میں محد شاہ بادشاہ فوت ہوا اور مک میں بدامنی اور نبنمی سیل سی سے

مشک کے بیروریا کیوں سے پہلے علی محد نمان نے رو ہیا ہر واروں کو بلار حکومت ملام اُن سے بیروری کی ایسانہ تھا جوامور ملکی ومالی کو کام اُن سے بیروریا کیوں کراس سے لاکوں ہی سے کوئی ایسانہ تھا جوامور ملکی ومالی کو وانٹین مقرر کیا گیا اوراسی طرح تو کو جانٹین مقرر کیا گیا اوراسی طرح تو درم سے سرواروں کومی عہدے تفویق ہونے ۔ کے

مخنفرید کر علی محدخال کی ریاست چندا مرار سے باتھوں میں جلگی اور آبیں میں انہوں نے اس علاقے کو تقسیم کر لیا - حافظ رحمت خال نے اس علاقے کو تقسیم کر لیا - حافظ رحمت خال نے بیای بھیست کو اپنا صدرمقام بنایا - اوراسی طرح دیجرا مرار نے علیمہ ہ علیمہ ہ اینے مرکز قائم سے مے ۔ ہے۔

قائم فان يكن اورما فظرحت فان استكر تكما جاجكا بهندتان ما تائم فان يكن اورما فظرحت فان

یں سے آیک تبیلہ فرخ آبادیں آباد ہوا تھا۔ اس نبیلے نے محد خان بیکی تیاوت میں عودج عاصل کیا تھا۔ ان کی حکومت میں بین پوری ، امرا ، برایوں سے جند پر سے اور شاہجال بور کا بھ ملاقہ شال تھا۔ ابندائی زیانے یہ محد خال سیکن آیک

المه براستة تفسيل الماضط بويسفرنا مرا تندرام مختص ـ

على سيرالمنافرين وفارى) ج٣-ص٣٦- ارت شاكرفانى رقلى)ص ١١٠-

عله البدائي مالات كين المنظم و- حيات ما فظر مت خان - ١١-١١

على الماحظ مور جيات ما تظرمت خان -ص ١٣٠٠ - ١٣٩

هه سراسا خرین دفارسی ان ۲۰ بس ۲۰ میل رهت من ۲۵ ، انزالامرا ، رفارسی) چ ۲ می ام ۱۳ تا ۲۲ م.

معولی سردار تھا۔ لیکن فرخ سیر بادشاہ (سلاکلہ براکلہ) سے عہدیں اُس نے بڑی تيزى سيرتى كى - يبل أسير منصب تغويض موا بعد ازمي نواب كا خطاب الا اور آخري الأآباد جيدام صوبه كالمصوب دار بالكيا-أسكا صدرمقام فرن آباد تها-اس سے انتقال دستن کے اسے بعد اس کا بڑا لاکا قائم خاں اس کا جانشین ہوا اے ابوالمنصورخان صفدر حبك كى نبكش فانمان سے دير بنه عدادت بھى ۔ و ه اسس فاندان كوتباه وبربادكرنے سے منصوب ببت دنوں سے بنار ہاتھا، علاده ازیں وه ا فغانوں میں مجمی کھیوٹ ڈالٹا چا ہتا تھا۔ آخر کاراس نے اٹی مقصد برآری کی ایک سی تركيب بكالى اورروم كليمند كى صوبدوارى كافريان بادشاه مع لكمواكر قائم فان سم نام بجيجديا - اوريه لكهدياكداس على فيريم فنبط كراو -اس زيا ئے ميں نو اب على محد خال رومبلير كا انتقال موجيكا تھا ، اور حا فظارهت خا ان سے علاقے کا منتظم تھا۔ جب ما فظ رحمت خان کو دزیرکی اس سازش اور قائم خان می بیش ندمی کاظم مواند انہوں نے قائم خان کو بہتیراسمجھایا کہ وہ منع روبہلکھنڈ کا خیال ا منے ذہن سے کال دے اور صفدر جنگ کے بہکانے میں نہ آئے بھر صفدر جنگ سی شه پرتائم خان نے بیش ندی جاری رکھی۔ نتیجہ بیم جواکہ اس جنگ میں وہ ماراکیا۔ (نومبره سنداع) كوما فنظ رحمت فانسنے اسكی تعش فرخ آبا دیمجوادی رسک ر دہلیدل کی جنگ ہیں تائم خال سے مارے بانے تبير كافرخ آباد كاسف

میر فارس ایا و فارس سے بعد صفدرجنگ اس کی الماک کی صبطی سے لئے ملہ مدفاح ان بگاری کی صبطی سے لئے ملہ محد فان بگش سے نفط مور آن الامراز فاری ) جو میں ای ۔ میں ای اس کی التواری کے میں ای میں ۔

سلى د قائع بعدازد فات ما كم كرد د تلمى من ۱۵۱ دامغ ، ۱۵۱ دامغ ، ما ژالام د د فارسى با ۲ مس ۲۵ د . حيات ما فيظ رحمت فال رص . م تا ۲ م - فرن آباد گیا۔ اسحاق فان تجم الدولہ کے بھراہ تیر بھی وہاں سے جمراہ تیر بھی وہاں سے جمیع مقدر جنگ اور قائم فان سے جھیو ٹے بھال احر فان کی جنگ کو بجینی می اتھا۔ وزیر کی فوج نے مساتھ منہ کی کھائی اور اسحاق فان کھی تنق ہوئے۔ اُس شکست خور وہ لئکرسے ساتھ بڑی زحمین اٹھا کرمی و آبی بہو نیے ۔ سٹھ بعد ازیں از مرفو تیاری کرسے صفد میں جنگ نے دربارہ لئنکر کھنی کی اور انغانوں کو پچھا ڈکر نوخ وظفر مندی سے ساتھ وربار شاہی میں حاضر ہما۔ شک

رومها بسروار اوراوده سے ان کی سک سلا کاع میں انتقال کیا۔ اس سے بعد سرواران روہیلکھنڈ نے علی محدفان سے کسی دوسرے الاسے کو اپنا والی تسلیم برکیاء اورمتفقہ طورمیر انہوں نے ما فظرحت فال سحوابنا سردا دمنتخنب كباا ورانهيل مسند حكومت يريمكن كيا رسك مرسط اورها فيطرحت حال النايت كامشهور حبك كرختم موت المي الدي ازمرنواني سياسى ادرنوجى طاقت كوستكم كرسے اپنے كھوستے ہوئے اقتراركو پھرسے ماصل كرف ى جان توركوششين فردع كردي يرك الله مي البول نے تربدا كو عبوركيا اوردوماره شالى مندسي تسخرى طرف متوج موسق مرم وسن جا نول كو اول سنكرى تيا دى مي برى عرح براديا ود بعد ازيل نهول يانى بيت ولسلم الني الله وتمنول مثلًا نواب نجيب الدوله ، احد خال مبكش وائى فرخ آباد اله برائے مالات الاحظ مور كا ترالامرار فا يى ، ٢٠٥٠ من ٥٥٠ - ٢٥٥ مركى آپ بي - ص مم - ١٠٥ - ١٠٥ عله يَرِي آبِ بِي من ١٠٥ حيات ما نظر تمت خان ص ١٥٠١ م ٥٠ وقاع بعدد دعات عالمكر دلمي م ١٥٠

والفي ارت فرخ ايا و-رشاه و في الله على ١٢٦ م ١٠ - سك حيات ما فظر حت فال من ١٢٣-

ادر ما نظر مست فان کی طرف توجہ کی۔ دزیرعا دائمک ، احد فان بھکش اور مرمثوں کو بخیب الدولہ برج معالے گیا۔ بخیب الدولہ شہر بندم کی یا ۔ بجبور آنجیب الدولہ نے عادا کمک اور مرسٹوں سے الدولہ برخ فون رخصت کہ دی گئی یک اس سے بعدم سٹوں نے مانظ رحمت فان کی طرف رُن گیا۔ اُن سے درمیان جنگ ہوئی ، لیکن فیصلہ کن جبگ سے سے بہلے کی حافظ رحمت فان بی جیم مرف سے ۔ مرمٹوں نے آنا وہ اور تشکو ہا بور بی جم میں سے بہلے کی حافظ رحمت فان بی جیم مرف سے ۔ مرمٹوں نے آنا وہ اور تشکو ہا با دی بی جم میں کے درمیان آیک صلی اور حافظ رحمت فان سے درمیان آیک صلی اور حافظ رحمت فان سے درمیان آیک صلی اور می مرمٹوں سے بردکر و سے سے مرمٹوں سے بردکر و سے سے مرمٹوں سے بردکر و سے سے درمیان آیاد سے باکر د بی سے تخت پر بھایا۔ دراس طرح مغلید سلطنت سے امور کی میں بوری طرح سے ذمیل ہو گئے۔ انہوں نے اور اس طرح مغلید سلطنت سے امور کی میں بوری طرح سے ذمیل ہو گئے۔ انہوں نے دراس طرح مغلید سلطنت سے امور کی میں بوری طرح سے ذمیل ہو گئے۔ انہوں نے دراس طرح مغلید سلطنت سے امور کی میں بوری طرح سے ذمیل ہو گئے۔ انہوں نے

ملک نیم مر مرتول نے تناہ عالم نالی کو الذا یاد سے بلاکرد ہی سے تحنت پر بھایا۔
ادراس طرح مغلیرسلطنت سے امور کلی میں بوری طرح سے ذمیل جو گئے۔ انہوں نے صابطہ فان سے کو شہرہ بی سے اربھکایا۔ بعدازیں مرم وں نے باد شاہ کو بمراہ لے سر فالبطہ فان سے کو شہرہ بی سے بی اُ سے بھکادیا ۔ اُس سے اموال ، داسیاب فالبطہ فال پر مملکر دیاا در بغیر حبال سے بی اُ سے بھکادیا ۔ اُس سے اموال ، داسیاب ادر جا مداذیر قب فدکر لیا۔ یہ واقع سکر تال میں میش آیا تھا رہے۔

بعدازي مرميوں نے ددم ليكمنڈ بريورش كى علاقوں كو تباہ دبر بادكيا۔ لوكوں

مله ميرك آپ بي-ص ١١١٠.

یک حیات ماندرمت فان ص ۱۹۱ تا ۱۵۵ نیز ص ۱۵۵ - ۱۵۸

سیک ضابط خان ، بنجب الدول کالا کا کھا۔ والد سے انتقال کے بعدائ بالین ہوا۔ اور دوبار نتا ہی سے منصب عطا ہوا۔ لیکن کچھ الزا مات نگا کہ کسے معز دل کردیا گیا اور اسک اطاک صبط کرل گئی۔ اس نے مرحی کی توٹناہ عالم نا نی نے مرحوں کی مدوسے مسکر تال پر فوق کمٹی کیا در آسے و با بیا میں کا علام میں اس کی دفات ہوئی اور اس کا لائے کا در اس کا لائے کا در اس کا اور کھا جس سنے اپنے والد سے فون کا بعلہ لینے سے لئے مناہ عالم نا ن کومع ول اور تا جیا کردیا تھا۔

سي المنص التوادي . ص مه هم . ١٥٠ ميرك آب عبي - ص ١٧٠ - ١٢١

بے حرمت کیا۔ حافظ رحمت فال آئی کم وری سے سبب سے فعال مے توسط سے شجاع الددله، نواب اوده سے مدد طلب کی - اس کانتیجد برواکستجاع الدولم نے جالیس لا كھدو ہے سے وض مرواران مرمٹر سے مصالحت كرائے كا وعدہ كياا ورصلح نام كى رو سے یہ لمے پایک مانظرحمت فال وہ روپہ شجاع الدولہ کوا داکریں سکے۔ الم شیاع الدوله اور ما فظرحمت کی جناب الزآباد اور کوڑا سے علاقوں سے اللہ ولد اور ما فظرحمت کی جناب مرمبوں نے کوئے کیا . اہوں نے ما فظرحت فال اور ضابطہ فال سے اس ہم بس مدد طلب کی - حافظ رحمت فال نے مرمٹوں کا ساتھ اس دجہ سے نہ دیاکہ شجاع الدول نے اس سے دعدہ کیا تھاکہ آگر دہ مرشوں کا ساتھ نہ دیں سے تو وہ انہیں جاس لا كه روسيه كاتمسك وابس كردسكا . چنال چه حافظ رحمن خال سفضجا كالدوله كا ساتھ دیاا دراس جنگ ہیں مرشوں کومنہ کی کھائی ٹیری-سک جب شجاع الدوله كوم ميول كى طرف سے اطبيان ماصل بوكيا اور آئى جونى بلائل من . تواس نے رومبلیوں کو لمیا میٹ کر نے کا تصدیا ۔ اور ومہلکیمنڈ پر قبضہ ما كرنے سے منصوبے كا شھنے فرق سے اس سلسلے میں اس نے انگریزوں سے بعى سانط كانكوكرلى رسك وبدازين شباع الدوله في اينابهلا وعده فراموسس كرديا-ادرجا فظرحمت خان سے چالیس لاکھ رو بے اواکر نے کامط لیکیاا درای بہا نے سے اس پر جملکر دیا۔ سرم میران بوریس حافظ رحمت خان اور شجاع الدولہ سے ورمیان A stistory of the Reign of stiving word of the Reign of Shah Aulum. (1915) PP 45-46.

عله حیات ما فظریمت خان - ص ۱۹۱۰ ۱۹۱ مطله میا - ۱۹۱ مسلم میلین می ۱۹۱۰ میله میلام.

جنگ بونی اور حافظ رحمت خان کام آئے میر سفے اس واتعد کاتفصیل سے ذکر کیا ہے۔ان کا بیان ہے کہ

" جب جنگ ا پے شباب پر آئی تو حریف کی ساری اکٹ فوں ہوا ہوگئ -ادھر ے اسے گورلے ہرمائے کے ککشنوں سے پہنے لگ سکے جب زمین درجمت خال یہ) تنگ ہوگئ تواس نے دیجھاکہ نہا کتے کا داستہے ، نہ مکے کا موقع ، تو دل كرداكر سي ميدان جنك بي جم كيا - اور دنيا سند ول مثاكر جان يكيل كيا ، ايك بي لے میں رومہاوں سے موش وحواس او سے ، جانوں پرین می ، بڑے بڑے ولادوں ا سے نیے یانی ہو سے: - ایک گولا اس رحا نظار حمت خان ) سمے سینے پرلگا صفیل دیم ریم بولين اوردشمن كا سركيندك طرح لا صك كيا " مله أس كاسا ما لك شجاع الدّوله مع تبيض

منجبب الدوله اورضا بطرفان بنتادر سے علائے سے مندوشان مارد موا تفاءا نبدا مين لوط ماركا مينيه افتياركيا اور زنت رفت سوآ دميول كى إيك جاعت فرايم كر لي على الوث ارسي م سلسلي شجيب خان ، ودندس خان سے علانے ، بسولى ، مي بيونيا- دوند ا فان في اسه افي بال طازم ركه ليا. دوسو آدميول كا اخسر مغرركد ديا - بركن وارائكر نطور جاكيرعنايت كيا اور بعدين اني لأكى سے اس كا محاح كايا ص زما نے میں صفر رجنگ نے احد شاہ بادشاہ بن محد شاہ بادشاہ سے ظلاف بغادت كالمقى اور مانظر حمت خال سع مددكا طالب مواتفا تومؤخر الذكر جاليس مرار سوار دل کی جا عت سے ساتھ اسی استداد کو سے کیکن بعد میں ما فظرحت خان نے بادشاہ سے مقابلے میں سفدر حیک کومدود بنیا مناسب شہومااور اسنے علاقے کو اله يَرك آب بني من ١١١ : يز الاحظم وملفعى التواديخ .ص ٩ ٥٧ - م ٢٧٠ -

وابی چلے گئے۔ اس دوران میں احمد ثناہ باد ثنا ہ سے آدمیوں نے راد مہلے مرداد دل کو طرح علاج کا لائے دے کر ابی طرف لا تا چا إ الداس توم میں کچھوٹ ڈالنے کی کوشش نروع کر دی۔ منجیب خان طبع میں آکر باد ثناہ سے جا الما الد حافظ رحمت خان سے اجازت لئے ایش نے دہی میں رو کرصفد رحبک سے مقابط میں کئی حوسے مرسے جس کی دج سے اسے روز افر دل ترتی نصیب موئی۔ آخر میں باد ثناہ نے اسے نجیب الدولہ سے خطاب سے مرفر از کیا اورا صنسلانا تجنون بار اور میر شھے دغیرہ مطور جاگیر عملا سے نیا

ملاہ کا ہوں احد فرا وابلال کا تیمراحملہ ہوا، وابی کے وقت احد فرا وابلال نے میں احد فرا وابلال کا تیمراحملہ ہوا، وابی کے وقت احد فرا ن سنے میں الدولہ کو وزیر کا کمت سے عہد و پر فائز کیا ۔ یہ خریا کہ فائر کی الدین خات ن سنے میں بھی بالدولہ کو برا کہ فرن کو ما تھ سے کر دہل پر فون شی کی ۔ میر تفق میر نے اس پورش کا ذکر ان الفا کل میں کیا ہے ۔!

او حروا جا ناگر ل دکن کے مروار (مرمٹوں) سے مل گیا، وزیر (عادا کلک) اور احد خان اورائن (مرمٹول) کو نجیب الدولہ پر چڑھل کے گیا، وہ (شجیب الدولہ) شہر بند ہوگیا، توہب خانے کی جنگ ہوئی . . . . . . یا یان کا رشجیب الدولہ سے ملک مرداری مرمٹول کا سے مدین کا دورائی وجواری کو موالی کا رشجیب الدولہ کا کا اور اسے شہر سے مکال لاتے ۔ وہ مہارت کو رجالا گیا جواسکی فرجداری میں تھا ہے سک

مل بلائے تعفیل الماضط ہو۔ مرگزشت بنیب الدول - م - ا - ۵ -مل میرکی آب بی - ص ۱۱۱۳ - مرگزشت فواب نجیب الدولہ میں ۲ - ۸ -

قسطسوم:-

## . مين الزهاوي عران كانامونتار.

جناب دلوی محمود الحسن صاحب دی ایم. اے علیگ، دسیری اسکا دستیم بی مسلم بونویسی --- معم كن شنى معييوستى عهم

زھادی کی سٹاعری کا ایک براحصہ اجتماعی رندگی کے دسے سائل سیفن رکھا ہے جب برا نظام سیاست کے اندوراتی ان برا اور اس کا لازی جدید و اکد ندگی کے ہرمیدان بم انحطاط پيدا بوگيا تھا،معائى افلاس تعليمينى بيوكول اورنگول كى كترت تو م برى كاغير عمولى اقداد،رموم ب بلا مزعقا مُذكى سخت ترين كرفت جهات كى عام فراو انى اسباسى سعور كا فقدا ن اخذا في افدار کن وقدری انسانیت دوستی اور رحم و مروت کی کمی سب سے زیادہ خطرناک تقدیر برتنی ور مے ملی پوری سماجی دندنی کے دگ و ہے ایں سراب کرنی بھی، اس صور سناحال پر زیعا وی جیسا انقلابی - شاعر کیسے خاموش رہ سکتا ہوا۔ اس نے بہت می سماری سماریوں کی نشائد سمی کما اور تعدوا وقات کو محاكاتى اند، زيس بني ركم وكول كوجكان باع يطيس اگرج فى اعتبارے كم ورج كى ميلكن ان میں خطابت کی شان سی ہے ایک خطیب کا جنال اور اس کی فن راج سالی ری ہے۔ جنائع عظیم کے متبحدیں کیر نقداد میں ہوگ جربہ تعرفی کا تعکار ہوئے میدا بن جنگ یں کا آب ال وجه سے بہت كاعورتي سيوه بوتي، مد معلوم كيفالو كول يرى المب كى كلى أوروه خان بوك مئلوک عناصر کو جاد ولئی اور عمر قبد کی سرائیں بی گئیں ہرخص جومت و سراس میں مبلا رہا کہ مذجائے كب الصحيل كا برد الشطع يادطن كوخير بأ دكهنا برسد . وصاوى في ال كالرسب مؤثر الداويين

ای نظمو م میں تذکرہ کیا الل فسنر اس ار حلة الجندی ، مثل لیلی دائر میع ،ال وعیت کی اجی طمیں ہیں ، ملک کاغریب طبقہ جس معافی افلاس میں جسلا تصاوہ بھی زھاوی کے اشعار کا موصنوع ہے سلیمتہ ورجلت یا ذکا ایس سی جذبات ملے ہیں، کمانوں کی دیر تیجی ورجہ بست می اور وہ بس طرح کے زراعتی نظام کے اندرجکڑے ہو نے مسکیا لیے رہے تھے اس كارا بي ميس ، نكبة الفلاح ، اشبعوا عيرم د باتواجيا عا، ميس منا في دي وب -ان کے یہ اشعار معاشی نا انصافی اکسان کی مفوک الحالی اور بدترین مبا مذکی کو الما رستين انسي ارج مشوى حن نهي مل لين الفين بره كريماد اساني جذبات

اشبعوغيرهمروبا تؤاجيا عا ومصىك الرارعين ضياعا واحدامن الرادة جماعا

یں قربک اور طاوم طبقہ ہے ہمدروی پیرا ہوئی ہے. ان من کد وایزرعون البقاعا اشبع رمح المالكون الاس عصبا ليفغرا لدهرالك بيت ليغني رصى العالمون بالوهم مادى وابى المالكون الا اليفاعا

مین زمهادی بهم منانطاکه معاشی ناممواری بهسیای شعور کی می اور تبذیری افلاس اس وقت ما ودرانين بوسك حب مك عوام كوهم وانجائد ، العين جهات كفلات بيدار خركيا جائے ا زھا وى فيمتور د فليس س موصوع برائمى بن ادرا و بام وخرافات وعقامد كے -مت كدخير به رين كا ملام ت كونى تعنق نيس ال ير زبردست على كي بي، اس سلديس ايك دلحبب لطيفه زيات نے اين كناب وى الرسال سير مكما ب سي رصاوى كى توہم يرق کے ضلاف جدد جہد کا اندارہ مگایاجا سکنا ہے جس زمانیں وہ بغداد سے بحیثیت ممبرعمالی باز یں بہنا نوال نے سنا کروزارت جنگ جہا زوں کے سڑے این ختم بخاری پر در کشرصرف کری ہے، اسے یہ بات بڑی صحید نیز معلوم ہوئی ، جنا بخہ پا رسٹ ہی این اس نے کہا۔ "میراجال م مداوقات كريشي موناجا جيانين دفائ كريجة يماس ماس كرام وايات

منہیں آئی کیونکہ بیڑہ تو بخی رد امیٹم اسے جلتا ہے بخاری سے نہیں تو ممبران اس پر بہت بریم ہو سے اورعوام فساد بر آمادہ ہو گئے ۔ صلات رہ دی وی نے نعیم کی خوبیاں بیان کیں آزادی وحریت کا نغمہ گایا ، فرسودہ روایات سے بغاد ن کا اعلان کیا بعقل کی افادیت پرطیز عمولی زور دیا ، ماضی سے کا رفامول کو بیان کر کے حال سے غیرمطلی کرنے کی کومشس کی اس کے ان اشعار میں اسکار کی کیفیت ہے ، وہ عواقیوں کو تافین کرتا ہے ہ

ما العصوص المسيد الاعصار بالسابقين الفي في المصمار الآاذاصح في الانطسار والشك كل الشك في الاخبار حمام تحام تحالون في الاطمار الدوشال فتتالا

الم كونواجهيعا سادة لنفوسكم وتقلاموامتواتبين لتلعقوا لاتقبلوائي الداين مايروونك التاليقين لفي المشهودجميعه الثاليقين لفي المشهودجميعه الفوا المقلام وبالجداب وشحوا

دھادی کی اس فی اس نے الب ازات ہو اللہ ایم اور مضوط دست مشرق کی بیداری سے
اندازیں ویکھے جا سکتے ہیں ،اس کی شاعری کا ایک ایم اور مضوط دست مشرق کی بیداری سے
مربوط ہے ۔ اس نے بیشر عربوں کے مس کس کہ بی شام کا موصور عباب ہے بیکن اکونور سے
ویکھاجائے لواس کا معلق مشرق ہے بھی ہے ، کیونکہ اس دور ایس کم وجش ، بیش فی مالک کو اسی متم کے
ویکھاجائے لواس کا معلق مشرق ہے بھی ہے ، کیونکہ اس دور ایس کم وجش ، بیش فی مالک کو اسی متم کے
افکار کا وائر کہ محدود نہیں بلکہ اس نے کا ن الشی قالیس لمه نعم می کھو ہورہ مشرق کے
جزبات وا حساسات کی ترجائی کی ہے ، اس طرح ،س کی جدد دیا ل ،اس کا غم محدود تعنی نہیں
رکھتے بلکہ اس کا ول پور سے مشرق کے لئے وصورت ہے ، وہ مشرق سے ما یوس بھی نہیں بلکہ
اس کے ستھین کو امید کھری نظروں سے دیکھتا ہے ، اس کی سیاسی اجسیرت مشرق کے شام الم

بایراددعوی انک ایوم اعلم یل وم وان الشوت لایتقلم امامک مفضوبا وانت المکوم آمامک مفضوبا وانت المکوم تمضّ دم الاموال مندوقه مم سیرتی به لوان منک بسلم ریوجع مجن آ دا دسا و بیمتم ریوان الزهادی ، جلدادل می دیوان الزهادی ، جلدادل می دیوان الزهادی ، جلدادل می ا

۱۹ نیاغ ب لا بخرج من النمی قلبه ماذ ای کان القاء که که که ماذ ای کان القاء که که که الزعم ان النوق بلبث صاغراً ولیبنی علید همکن امتسیطیراً الاصبر علید نصف قرن نان می الاصبر علید نصف قرن نان می سینه من من بعد محمول ای ای ایم که

اس کان اشعاری جوندگام کی ہے، اس کی بنا بردہ دیا کے بڑے شعراء کی صف بیں جگہ بانے کا سخ کے بیونکہ اس نے دیا کے عظیم صفیین کی طرح ابنی اوری فکری وجنباتی دندگی کواس لئے وقف کر دیا تھا، ذیات نے اس بہلو کی طرف اشارہ کیا ہے " وَحادَی بِهِ فَعِ الْسَائِی فَر کے واعیوں بیں ہے تھا اور اس کا شارع ہے بیداری کے بیرود ن وی الرائۃ میں جو النانی فکر کے واعیوں بیں ہے تھا اور اس کا شارع ہے بیداری کے بیرود ن وی الرائۃ میں جو کہ ایم حصر نینی عور توں کے بارے بی بہت کی ایم حصر نینی عور توں کے بارے بی بہت کی اس صف کے مقوق اور اس کی حیثیت کے بارے بیں خواد تی جی جی خات کا حامل تھا وہ دفاع عن المرائۃ میں موجود ہے ، بیمصنون لکھ کر اگر چھوام و خواس کو اپنے مانی کا حامل تھا وہ دفاع عن المرائۃ میں موجود ہے ، بیمصنون لکھ کر اگر چھوام و خواس کو اپنے جانی کا منا ہم ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عوق و درائے کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ جرآت کا منا ہم ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عوق و درائے کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ برائے کا منا ہم ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عوق و درائے کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ و برائے کا منا ہم ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عوق و درائے کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ و برائے کا منا ہم ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عقوق و درائے کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ و برائے کا منا ہم ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عقوق و درائے کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ و برائی کا منا ہم کر کے سے صنف کومردوں کے راح عقوق و درائے کا مناز ہم کی کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ و سے دورائی کی برزور تبلیغ کی دوہ بردہ و سے دورائی کی موردوں کے دراح عقوق و درائے کا مناز ہم کو کی برزور تبلیغ کی دورائی کی برزور تبلیغ کی دورائی کی کی برزور تبلیغ کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی موردوں کے درائی خواد کو دورائی کی دورائی کی کی دورائی کورائی کی دورائی کی دورا

هو داء تى الاجتماع د حنيم فلما دايعره من المستى ليم كازر دست كالدن م . چنا نيركتاب مه المن المحاب يا المسفرى فالحجاب يا المسترة في المحاب يا المسترة في المحاص كل مشيئ الى لنجد لا د معاص

تعداد از دواج کے مسکمہ پر بھی دہ عام رائے کا نحا منہ ، وہ اس دور کے ساج کاجا نوہ اللہ اور ان دور کے ساج کاجا نوہ اللہ کے بعد ای متیج برسمنی تفا کدیدا مراو کی بزم عشرت کو سجانے کا ایک قرآنی و ایک بدیا مراو کی بزم عشرت کو سجانے کا ایک قرآنی و ایک بید بات براورات

سماے کو بین نظر کے کردیکی جائے توضیح بھی معلوم ہوئی ہے، اس کے علادہ وہ شا دی کے مردمہ طریقہ کا بھی مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کرشادیاں کفو کے بیجے تصویر برنہیں ہوتیں، اس میں نہوت کو ارزاوی ہوئی مخالف کا بنا ہے مطابق انخاب کا حق ملا ہے زصاوی کا خیال تھا کو ارزاوی ہوئی ہے ، در نامردی کو اپنی پند کے مطابق انخاب کا حق ملا ہے وصاوی کا خیال تھا کے عورتیں سمانے کافی بل فقر علم ہورتیں ، اس کی وُرسی واضلا تی زندگی کو ترفی کے مواقع دیا جا ہیے ، یہ اس کی فرد جہد میں برا برکی شرکے یہ اس کی وقت ہوں ان کی فقر ی وہد جہد میں برا برکی شرکے ہوں ان کی فقر ی وہد جہد میں برا برکی شرکے ہوں ان کی فقر ی دہنا فی کا افر بھا کہ عواقی عورتیں تقلم و تذریب کے میدان میں آ تھے بڑھیں اور میک کے دوش یہ دیوں ان کی فقر ی دہنا فی کا موں بیں حصد لینا شروع کی .

ر الما وی کینیت مجوی فکر وجذب کاشاع ہے، فکرے اس کے استعام معنویت بدری اور جذب کی اور جذب کی اور جذب کی اور جذب کی استعام معنویت بدری استعار الله کی مقلبت اور اس کا اصطراب نیری صدی کے اندر دہنے والی روس وماغ ، بدرار مغز نسل کا ناخ من کو ارسرای ہے جو اپنے اندر خس محک اندر وست تو ان کی و برنائی جاور مقیدت تو یہ ہے کہ بڑسے امکانا ت کی در سک

عائل ہی -عار مربع اسے فہر کی اوا کی جاب سے با برکل میں وہ سان

اے فہر کالو کی جاب ہے با ہر کل میں وہ ساج بیں بیاری ہے ، مرجیز مدت کی طرف جاری ہے ۔ آخرہ قدیم جیز کیوں باتی رہے

#### ترتيب واراشعاركا ترجمه

شخص مرورے سٹ نناداں و فرطاں ہیں لوگ محدیث ہیں مرف میں مرودم ہوں ۲- میرے الام سال بال بر معتے جاتے ہیں ا- باغ راغ بایس ری ن دگلاب بایس بنبس محومسرت اور ترینم دیر بایس فافله در فافله نیج محوفرا م بیس یں اگرچ بغداد نے بھے برزادتی ہے ممبت کا تحفرد تیا ہوں بہم برے یاس ہے ممبت کا تحفرد تیا ہوں بہم برک بخارت تباہ ہوئی معرا آتیا نہ ویران ہوا بیری بخارت تباہ ہوئی معادت نے مند بھیرلیا بدنھیں ہڑھگئی معادت نے مند بھیرلیا بدنھیں ہڑھگئی جارت میں کی آئی اور فاحد پرداز کر گئی اور فاحد پرداز کر گئی اور فاحد پرداز کر گئی ابر خوش فیسی میں گئی ابر خوش فیسی میں گئی

کیاای طرح میں زندگی ہو بدنصیب ہوں گا

قواسے ہری اورے فیرے فواہو تھ اس کے

جب ہری ہوت فریب ہوگی تب ہیرالام دور ہوگئی

میرے لئے سوائے ہوت کے اور کچہ موذوں نہیں

مو قوم کا لبغض دکیتہ میرے لئے بڑھتا ہی گیا

باد یا میرے خلاف سازشیں کی ہیں

متضادا لمعانیں مامتیں کی ہیں

میری فرم میجے راہ سے ہفنگ گی ہے

میری فرم میجے راہ سے ہفنگ گی ہے

نبرا

ا عیمر عشون بر عیمری آواز به و در میمیری مرت اور میمی رفی مرت اور میمی رفی بخد پرنکشف کو کی اور خیری مکامیت به اور خیری کرت و داری به اور خینی که دن تومیری مکامیت به میمیری کرت و داری به اور خینی که دن تومیری مکامیت به میمی اور میمی کرت برت اور اسالا کو مجع کا بیرت کارنامی در اول بر جاری داری گی اور کلون می شرت بوگی بزے بعد آریخ اے یا در کھے گا بلندی وصدات یہ جائے ہی کوب جب تو اس کے تیمنوں کا مقابل کرے تو تیجے نئے وظفر نصیب ہو ۔ میمنی امیری میمانوں کی نگائی ، جا به وه و میرت میں بوری مامون میری جا ب ایمنی ہیں ۔ میمانوں کی نگائی ، جا به وه میرت میں بوری مامون میری جا ب ایمنی ہیں ۔ میمانوں کی نگائی ، جا به وه میرت میں بوری مامون میری میری جا ب ایمنی ہیں ۔ میمانوں کی نام کو میں بیرا ب میمانوں کی نام کو در اور می معاملات آمر مطلق کے توالے کردے ۔ میانوں کی فراوائی ہے اور می معاملات آمر مطلق کے توالے کردے ۔ ایمانوں کی فراوائی ہے اور شوہ عالم کو تا ہے اور شوہ عالم کو تا ہے اور شوہ عالم کو تا ہے کہ تا ہے در اور شوہ عالم کو تا ہے ۔ ایمانوں کی فراوائی ہے اور شوہ عالم کو تا ہے کہ کو تا ہے کردے ۔ کرو تا ہے ۔ ایمانوں کی فراوائی ہے اور شوہ عالم کو تا ہے ۔ کرو تا ہے کرو تا ہی کرو تا ہے ۔ کرو تا ہے کرو تا ہی کرو تا ہے ۔ کرو تا ہی کرو تا ہے ۔ کرو تا ہے ۔ کرو تا ہے کرو تا ہے کرو تا کرو تا ہے ۔ کرو تا ہے کرو تا کرو تا کرو تا ہے ۔ کرو تا ہے کرو تا ہ

یہ ہے دہم ظالم اسان ہیں مجھر کمچل سکتا ہے گران کے دل بنیں گیمیس کے۔

اہنوں نے عوام سے ڈربید کر ق جھین لیا ہے ان کے اخلاق کے آگے سنیطاں بھی مات کھا جا کیگا

یہ مال و دولت جھین لینے پر ق نغ نہیں ہیں بلکہ عور اوّں کی عزیق بھی او شے ہیں ۔

اے دطن اسنوں ہو اہنوں نے خوابی و ویرانی کالباس بجھے بہتا یا ہے ۔

ان کی آگم موں ہیں الحی وطن ذلیل ہیں ان کے آگے لک کے انسان انسان انسان اور تو نے اسے دالیوں کی حرص دفیع ا مذاکی شم تو نے ہما ری ہٹر او ں کے گوشت کھا لئے ہیں اور تو نے دورائی کی سالم کی کے انسان انسان اور تو نے دورائی کھا ہے ۔

دورائی کھی لیا جھے کتے بھی نہیں کھا ہے

ا عنیفة المسلین ظلم ی تغیف کو کیونکرسی ظلم مارتا ہے اورانصاف زعر گی بخشا ہے۔
اے مالکہ م کے اعتمال او کو ل کے معاملات کی باک ڈور ہے ، بنی غریب رعایا پر رہم کر ۔
تو ال میں کی بٹا پر جو تجمعے طا ہے ہم ہے غافل ہو گیاہے تیری رائیں رکشن ہوئی اوہماری شب کی سیا ہیاں اور گہری ہوگیں ۔
شب کی سیا ہیاں اور گہری ہوگیں ۔

برعم عماری جہات نے بخے راضی رکھا حالانکہ دوسرے وگ اس س کتے میدانوں کو قطع کے آگے بڑھائے۔

ہواں بات سے رائی رہائے ما بات سے ٹوش رہے اے طلیفہ اوس جزے فوش ابو ماہے وہی بیس تعلیف دین ہے۔

کی ش بیری ماں نے بچھے ہدامہ کیا ہوتا یا ہوتی دواس سے بیلے مجھے ہوت بگی ہوتی ۔

زندگ نے ہو بجہ مجھے دیا یں اس سے نگ ہوں کیونک دہ بیری برخبی ہے اس یں قووت ہی فہل ہے ۔

مصاب نے ذندگی کو بخ بنا دیا ہے گویا اس میں اندرائن گھول دی گئی ہو۔

میں ابنی قسمت برعماب کوئی ہوں کیونکہ اس نے جو کچھ دیا استعفران اندائی سامان نہیں کیا۔

بس اے ہوئ کی منظاد ہے آ دندگی ہم شرک میں شوا دہوگئ ہے اے نفس جال دیکے ۔

کیونک ذیا مذبخ ہو سے بخل کو تا ہے ۔

م اس در اور اف بندار می در اول ب قدر ایل ایمارے ملاوہ ہر شے اس میں باکار الركونى جلد من والے كے الے سختال لائے وو برت جلہ ہے۔ اے باد صباکی نشاط د شادمانی اورمیرے شباب کی سرزمین مجرمجبوریاں نے ہوتی تو می بخصصے جدائم ہو ١٠ و عنقرب ايك مهان كى طرع بذراد احت جلاجا دُك كا كيونكرزت كى جدّر راتيام بهت طويل جوليا يس افي آل اولاد ع اوروطن عدرخصت موجاؤل كا اورال ودول كوخير بادكبدول كا -میں نے بہاں مصبت محمی اور آرام می نظر آیا سکن ماسدوں اور کانی ہے والو سک وجری المبینی میں نے وان دات کا سالناک جو بھلے بڑے میں آتے ہے تھے۔ ادر زندگی گذاری لیکن بری مسرتی دیر پانیس دی میرسرت دی ہے جو بھینہائی دہے۔ ال روے زمین پرمغرب کے غلبہ کی عربہ در از ہو گی اور مشرق میں اقراد و افعان کی عرببت طویل ہے مغرب نشاط کے سابق اپنی مزورت کے بھے مصروف مل ب دور شرق مستی وکا بی مبتلا ہے۔ ١١ مغرب كومال ودولت متغول كے بوئے ہوئے ہو اور مشرت كغرو ايمان اين متغول ہے -ا بناراموب بهال بی گئے معزز ہوئے الی مثرق بندے علادہ رموا ہوئے سور قرم وجمل زیروں میں گرد رے اگر کت کرے و حطرہ ہوتا ہے کمیں مجھ ناجا ہے۔ المحدب جونبرول مير سراك إلى اوركه عاليشان محلول مين المن أي رولمندج متحالی کے ساتدر سات ور عرب معرکارہ کرانے کھردرے خوا بگاہ ایس سوتا ہے ١١١ حزول عامنت كي ووزيس جوت إلى دوسرول كابث بحرة اور فالى بيت سوتين زمین پرغاصبان فکیت رکھے وا ہے متعید ہوئے اور ذراعت کرنے والول ک محنت ضائع ہوئی۔ نان في ارول محرون كوفيتربايا عاكم الكشخص كودولمند بنائد. مردورة بى علاد مى سبت جمونبر وان ين داين با دومالك فادي جديم مكان تعبر رايا. كيا ابك و ان اى وجهيش كى بند كى كزار سے كا اورود سرا فريق مصاف وشكات بردا منت كوما ارج گا.

10 مب كسب اي وال كالك بنو كيونكه يرزمانه تمام زمانول كامروارب حملانگ لگائر آئے بڑھوناک جوادگ میدان میں آگے ہی اھیں او دینا کے اندرجو محلی وایت کیاجا آ ہے اسے بتول کرو التہ جوفکرو نظرے معیار پر بورا اس میک یقین کی میادمت بده بر بونی جاہیے جرکا درجہ تا فری اورت کوك درج مذيم باس كوامًا رسينكو ادرمه يوكوزي تن كرد كيك براف كرون يهامرا تعمد وكم 14 إلى مغرب سفرق كول كواى وعوى كورايد بورى مت كركم تواج زياده دوت علم عربره ياب ب نوكس بنياد برعجفنا ہے كائير عارتق ركا دور دو امى ہے اور شرف إكر فيس بر مع كا كيايراايان بكرشرف يترسا سفاى طرح ذلبل اورمعموب كوارب كاحب كداة معززم اورتوسى طرع اس برغالب، مع كالم حون جوسّار مه كا وزطلم كابارار كرم ركف كا نصف صدی تک صبر کیونک اس کے بعد اگر بھے محفوظ رہا او ترقی مرے گا۔ ا گنای کے بعد لمبندی پرجائے گا اور مضم وے پرانے بحدو شرمت کو دربارہ زندہ کو ساتھ

## كنوزالفنب آن

شبئه وینیات سلم بونبورسی علی گداه کے است ارجاب فا منی منظر الدین احد صاحب المكرامي نے اس كناب كونزنيب ديا ہے جس مي موصوف نے تقريب ، ه عنوامات كے تحت قرآن كريم كى اہم جيونى جيونى سورتوں اورمندد جيونى برای آینوں کا ارددادر انگریزی می ترجمہ ادر تنظر ع ک ہے۔

بركناب انگريزى وال طبقہ كے لئے جو اسلام اور اس كے احكام كاسطا

كرنا جا تها معد بديد

المنت دور دیکیاس نے معی ابر محلد دور و پ كمنسب تربان ارودوبازار جامع مهددني وح

## ديارغرك مشابرات وتاثرات

CHY

سعدا حداكبرآ با وى د تحفيض مندنستاله اع

جهازیں دل جوئی اورتسکین فاطر کے بنا ہرتمام اسباب موجو وہو ہے ہیں عمدہ نفيا اورصا فسنفرا ما حول - اطبيف كهاف - وفنزرز كے علاده كرب اوكن مونى وحواس ہوتی ہے مفرح ا ورسکن مشرد ہات فاطرتواضع ا ورافلامت کے لئے نک سک سے درست ايرم وسلس كداكرة كي جيره برورام كن نعس اور اضحلال وعدا ات كية خارس نوم ين النفات موكرات يوجيع كل" آب كى طبيعت أو اچھى ہے" ؟ كين ال تمام چيزوں كے با وجود مسافركا انے نیالات میں کم مونا ضروری ہے ۔ جنانچہ میں می کانی کی ایک بیالی جنے کے بعد کرسی مر يا دُن ميدلاكر آنكيس بندارك ابنه انكار وفيا لات كى دنيا بي نوق بوكيا . زندگى كيا بي ؟ موت کس کانام ہے ؟ ارندگی کس نتید ف داز سے گذر تی ہے ادر اس وفت کون ہے جوبرمنزل ادر برم ملے میں دسکیری ویا دری کرتا ہے وجب سب علائے اور دستے منقطع موجانے بي ادرانسان ابنة آب كو بالكل كدوتنها محوس كرناب أس عالم بيكسى ونامرادى بي ممی دورندگی کوسهارا دینا اورسفین میات کی ناخدانی کرتا ہے ؟ جہازی آگ مجی لگ جاتی ہا درسا فرجل عبن كرختم بھى موجانا ہے مكراس سےكيا موناہ، مرا تواكي وك بي . زمین برنسهی موامی مهی جواوف بر مبکد اور برسم کے بوتے ہیں اگردولت ایمان مسرے اور

رَبُّ العَهَمُ وَاتِ مَا لَا وَ عِمْ مِن الرَّمُ فَتَ استوار جَ تَوْمُون وْر غَى حِيرِ سَيْس لَبُكُ لَفّا عُ جِيب كَالْبَالْ اللهِ عَلَى مِن الرَّمُ فَتَ مَلِ الرَّمُ فَتَ مَلِ الرَّمُ فَتَ مَلِ اللهِ عَلَى مُورَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

کنیرے زمان و مرکال اور ہی ہی

جہازود بحینی ہار تھینے ہے کہ کم میں جہرات بہنیا بیاں اسے دہرمنٹ قیام کرنا تھا۔ اس لے ہم لوگ اس سے الرکر ہوائی اڈھ کی عمارت کے اس حقدیں آگے جوآ کے جائے والے سافروں کے لئے مصوص ہونا ہے ۔ ایران سے تہذیب تعلق ہونے کے باعث بیاں بیگا نگت کا سا احساس ہوا ۔ ایرانی مصنوع ہے کہ دکان پر اوٹ بیٹ کر دبنی جو نے کہ باعث بیاں بیگا نگت کا سا احساس ہوا ۔ ایرانی مصنوع ہے کہ دکان پر اوٹ بیٹ کر دبنی جو نے باری میں دو تین ایرانی افسرا یک طرف ایرانی مصنوع ہے کہ اس جا اور مجھ آن کی دبار میں مون اور کھ کروں کے کہ کہ کروں کے ایکھ بیت میک ہوا اور مجھ آن کی دبان سی مین ہوئی کہ ایرانی ہوئی ۔ اور ایکھ ہوا کہ میں نے برسون کک دتی ہوئی ۔ اور تی مون اور مجھ آن کی دبان سی مون کک دتی ہوئی ۔ اور تی رائی اور خوا کی داس جا اور کھ ہوا کہ میں نے برسون کک دتی ہوئی کہ اور تی اور تی رائی کی دبان میں گفتگو بھی کر سکوں ۔ میں فارسی کی ایم ۔ اے کلاس کو فا قائی کی ایرانیوں سے آن کی ذبان میں گفتگو بھی کر سکوں ۔ میران بر دیکھ کرمسرت ہوئی کہ بلڈ نگ میں مگر مگر اُس کے فیارٹ مصول کے ام اور ہدایات دفیر و بہرطاں یہ دیکھ کرمسرت ہوئی کہ بلڈ نگ میں مگر مگر اُس کے فیارٹ مصول کے ام اور ہدایات دفیر و بہرطاں یہ دیکھ کرمسرت ہوئی کہ بلڈ نگ میں مگر مگر اُس کے فیارٹ مصول کے ام اور ہدایات دفیر و بہرطاں یہ دیکھ کرمسرت ہوئی کہ بلڈ نگ میں مگر مگر اُس کے فیارٹ مصول کے نام اور ہدایات دفیر و

سب فارسی زباں میں لکھ موے تھے اور اس کے درود یواراورزیبائش دارائش سے ایزانی فن كامنا جره مورا تما . إو في بن بحج جها دروانه موا - اوركم ويش ويرعد كفيدس ما مره اليا بيها بھریں نےدی حرکت کی بنی جہاز سے از کرمدائی او وی عارت کے اُس حصد من آگیا جرم میے ما فروں کے لئے محضوص تھا، پہلے إو حراً و حراً و حراً موا مجرمعرى معنوعات كى دكان بركج جيزى خريد بهاں وہ امرامت منہ مونی جو طہرات میں مونی تھی۔ کیونکر عوب سے آئے دن بات جیت کرنے مونع متاربها ہاس اے کان اُن کے لب دلہدا وران کی ہونی سے اَآسٹ نامہر ہی اور بی بمی کچه زبان کوبگار کران کی بولی می بول سکتا موں۔ بگا نگٹ کا جو احساس فہرات میں ہدا تھا وہ بہاں ریا دہ ہوارس کی ایک وجہ تورہ فرق ہے جوالک مسلمان اور فصوصًا عربی کے ایک لمالب علم کے لئے فارس اور عربی میں ہے اور ووسری وجمصری افسروں کی توش افغاتی اور فندہ بیتانی ہے۔ بہاں بھی مہمنٹ تیام کے بعد جہازروان موادا ورفر مکفرٹ رجرمنی میں الرا-بها سي مزند و وآمني رينه و كيها جوخو وحركت كرناه بديني آب كوا ترفي يراسف اور یا وُں کو حرکت دیا کی ضرورت شہیں ہے ۔ بس ایک سیڑھی ہر جا کر کھراے ہوجا سے اور مھر نود بخد دآب نیج ساد بریا او برسے نیج شنع جائیں کے معلوم شیں کیوں ایہاں کی عارتوں او لوگوں کو دیکھ کر صابا بٹ اور منی کا ا حساس موا۔

اب جہاز کو بیاں سے اڈکرا سے سدھا اندن میں تھیر انھا، میری گھڑی میں تھیک ڈیڈھ وربیرکا عمل تھاکن کین کے خوابوں کا پہنیر بھی آگیا، اس دفت اندن میں لو ایک بھے۔ بہاں ایک دات اور ایک دات بی ام کرنا تھا۔ یا سیورٹ اور کٹم و فیرہ کے مرا عل سے گذرنے میں مذکو ئی دیر گی اور دو قت صرف ہوا، ہا ہر نکا توایک لوجوان عزیز محت تھی جو بیاں پڑھے ہی میں اور طازمت بھی کرتے ہیں ، استنبال کے لئے مرجود تھے ،ان کے والدا جدنے ولی سے ان کو مطلع کردیا تھا ، ان کے دالدا جدنے ولی سے ان کو مطلع کو دیا تھا ، ان کے ساتھ کی بی میں میٹھ کروکٹوریٹ مینی سینجا۔ بی اور ساتھ کی کی میں میں میٹھ کروکٹوریٹ مینی سینجا۔ بی اور اور اور ایک افراد میں میٹھ کروکٹوریٹ مینجا۔ بی اور اور اور ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ مینجا۔ بی اور اور اور ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ مینجا ۔ بی اور اور ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ مینجا و کو میں اور ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ مینجا کی افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ مینجا کی میان ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ میں میٹھ کروکٹوریٹ کی میان ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ کی میان ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ کی میان ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ کی میان ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ کی میکٹوریٹ کی کو بیان ایک افراد فرین واقعہ یہ بیٹی میں میٹھ کروکٹوریٹ کی کو بی میٹھ کی کو بیٹی کو بیٹھ کروکٹوریٹ کی کو بی کو بیٹوریٹ کی کو بی کو بی کو بیٹوریٹ کی کو بی کو بیٹوریٹ کی کو

آیاکہ چونکہ مجھا گلے دن موسمر بن کے لئے روانہ ہو انھا اس لئے اگر میسٹ بہلے سے رورود تھی " ایم حسب ضابطه اس و تن مجید اس کی آوٹین کرنی ضروری تھی ، اس کے محس سمسی کوسامان كے اس جھوڈ كري متعلقہ دفترى كھڑى برگيا - ميرے وہاں منتے كا ايك من بعدي ايك فاتون بہنے گئی اورمین کھراکی کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ اب وفتر کا انجارج آفیبسرآیا توج بکد فاند بالكل ما وات ين تعي اس الخاص في اولاً خواب اس سي كيا . مرموصوف في وراً ميري طر أشاره كرك كها" يدمننلين بيط" اور بيجيم مث كركفرى بوكى مين نے اس منسرانت پرشكري اداكياتوجاآ بيزمكرابث كماتدان فجواب ديادآب درا جال مركي اب میکسی کمڑی اور حبد من میں انبی جائے تیام پر سے گئے جسی فاص مندن شہرے جالبین ل ك فاصليرد بنه بيرى فاطرا مفول في الكناس ايك مقام مرج بائيد يارك ك بالكل سائے تھى ايك كرين بلڈنگ يں ايك كمروكرايه بيك يا تھا. كمرودسست اورفرينچر کے اعتبارے متوسط درم کا تھا۔ گرست برطی بات بہتی کہ ہرجیز مدا ف ستھری ، پ طاب بهى . زكهين مل زكمني . مذ غلا لحت لد كند كى . ما حول اور نعنا بالكل برسكون اور خاموش . نشوروفل اور بيخ و بيكار كاكبيل ام منبي . عبيب بات بدتعي كرجهازي بورى دات آنكول یں گذر کی تھی پنیم دراز مالت میں تھوڑ ے تھوڑے و تنفے سے باک اگر جمبیک بھی کئی تو - است ببندكون كردت كا . كر با نيم داس وتات اعضايس نه افياً دكى كفي اور ندكسي طرح كاكوني كسل بلبيدنت مكفتة اوزنازه وم معلوم عدنى تخى - كمرد ميں سامان تحفكا نے سے ركد دہنے كے بعد فسل کیا ، کیرے براے ، جہا زمیں بندائی نہیں ملا تھا کہ کب جسے ہو تی ؟ اور کب مورج اس ك غازاوا مد ميسى تعى إب تصاك اوريم ودلول فوراً مندن كى ميركك أبارتك كي يونكر برط شده تفاكروالسي من لندن كافى دوز قيام كرد ل كاس النه اس مختمر قيام مي كسى سے ملف الله في اكسى قابل ديد مارت كو دسكھنے كا نيال مذتها بس قراريا يا كاندنى سى كموم بيركراس كالك مرمرى مائزه العابا على ميرى فيام كاوندن ك

مشہور اور مررونی بازار آکسفورڈ اسکوائر سے قرمیب تھی اس نے مہلےم دونوں بہاں آ لنرن كاموسم مدسينها و الحيرلتيني موا ب حب بم روان موے تھے مطبع صاف تما اوردھو الکل ہو کی تھی۔ گریداں بہتے بہتے اول آئے اور بارش مونے لگی۔ ہمارے اس وقت نہ جھتری کھی اور نہرسائی -اس سے حب بوجھارزیادہ موئی توکسی دکان میں بناہ سے لی یا كسى جهجرك ليج ماكر كمراب بوتحة، كم بوئ لو جيئ تفي كجد دير المسس علاف بي بجرف ونه ك ورت ادرمروا أن ك وفيع قطع علي عيرف ك طورطراتي - عارتين، وكانين، وكانون ك چنرس الكيان ادرمرك اردنيك اغرض كه مرده چيز خوسا شفآنى اسايك فيرمندهب اور فيرجنبه وارطالسطم ك فظرست و كيما يمى لمبيت كوفرحت وابسا طهوا اوركبى انقباض و الكدرواب رائے مونی كررين دورري مے بہاں شوب كتے ميں اس مي مي كرميرى مائے بہرے ایے مشرقی نو وارد کے لئے یہ ریل انسان کی صناعی کا عمیب وغرمیب کرشمہ تھی۔ یو ں منح کے کد مندن کی زمین برانسان آبادی اوراسی زمین کی جیماتی می مرتکوں سے اندر ریلیں میں کہ نافرن کی طرح بل کھائی اور موج مواکی ما نندسبک روی کے ساتھ دور کی بھرتی ہیں دیں کے ڈیتے نہایت مان تھرے آرام دوا سے کا کو یا آپ کسی رئیں کے درائنگ روم بس عدقسم کے صوفوں یا کرسوں پر جیتے ہیں۔ یہ رییس آس یا جلی سے ملتی ہی اس الے دھوس اور کو کر اس کے در وں کا سوال ہی شہیں -اسٹیش پرٹرین ایک ڈیڑھ منٹ سے زيا دونس عبر كى واسى برسينكرون آوى الزنة اور يراعظ بي واور كير صناط وللم كاب عالم ك کھوے سے کھوا جہل رہا ہے اور نہ ودھ کا بیل ، ناشوروغل ، نہ کوئی سٹیگا مدا ورنہا برسسنیہ دگرے اور دست برست وگرے " ٹرین اسیش پر بینے کر کھڑی ہوئی کہر ڈ بے کے دردازے نود بخود کھل گئے۔ جن کوبہاں ان ان اے وہ اتر جائیں کے تو جرا مصفوالے بغیر كى جدب ما بغت كاطبنان سے ير عد جاكيں گے اور ورو ازے تو و كو و مرد مو جائي كے. ادر تربي رود نه م وجائے كى دان زمين دور ركيوں كا انتظام اس درج محل اور اعلى ہے كم كوئى

شمض نواه کیسائی اجنی اورنووارو جد ان ربول کے دربیرکسی ایک شخص سے پر جھے اور مرد لئے بغیر بورے مندن کی سیر کرسکتا ہے ، اشیش میں داخل بوکر مکنگ آنس سے مکث ے کرجب آب آ گے بڑھیں گے نوسا منے کئی نقتے اور چارٹ آپ کو دلوار پرجیاں نظر آئیں گے۔ ان میں ٹر منیوں کے نمبراشیننون کے نام ایک نمبر کی ٹرین کہاں کے جاتی ہے۔آپ کوجہاں جانا ہے دباں اس نبری ٹرین سدھی جاتی ہے یا اس کو بدل کرکوئی دوئر الرين بكر في موكى واكردوسرى ترين بكر في ب توكس مبرى الديها د ، مجر جس الميش ير آب اس وقت كمرسيس واس يريمي تو مخلف سمنول بي جاف والي مربيس آئي بن اس سے دروازہ بری اس کے دراؤں جانب دونقط لگے بوے بی ادرسا تھ بی در ہاتھ بنے موے بی جواشارہ سے آپ کو بنارہ میں کہ آپ کو فلاں مگر جا نا ہے نواس کے لئے فلاں نبری ٹرین اس نمبر کے طبیت فارم پر آئے گی اور نیز ببرک اس طبیت فارم بر سینے کے لئے آب افي ايس طرف ملي يا بأي طرف يمزل مفصود توكوني فاص تعي نبي اس كايك بجنگ ہوں ہی تربن میں گھو منے رہے۔اس کے بعد ایک اسبیش پر اٹر کر ایک مندوستانی ربیٹورانٹ میں کھانا کھایا اسسے فارع مرکرمکسی کے دربیہ جائے تیام برآ کر کی دیر تبلولہ کیا نماز بڑھی اور پیرسیر کے لئے عل سے اس مرتبہ سی میڈم شود کی نائش گا ہے ميك بدنمانش ايك سدمنزلدمظيم الشان عارت بي جهداس بي مختلف طبقات بي اودم طبقه مي موم كعب موست ما و ل ركه مين اس طرح كويا أنكستنان ا وريورب ك تاريخ نديم وجديد كے اہم وا نعات وحوا دت كواً ن سيمنعلن افراد وا نتخاص كے موميا أى محبروں كے بيكر مي محفوظ كرديا كيا ہے . بدميو زيم سب سے بيلے ايك منتهور مينير فارب كريش ف سنته المائية من ميرس من فائم كيا تها جب اس كا انتقال موكي قوا س كالملتي السار ( Tus saub ) جواس نن بي ايني چاست على دو قدم آگے نفى دواس ميوزيم كى دارك مولى - اوراس فرائي المنافي الكيند المنقل كرديا بنه الم من المنظال موكيا

لكريم بيوزيم اس خاندان كي نظراني بس برابران نم رباء در شفي خط الولول كاس بي المهافيه ہوتارا بشاد میں آگ سے بورامیوریم تباہ موگیا تھا۔ مگرشت وامی اس کا ددبارہ، فتنا مواجواب مك فائم ہے فن كاكمال يہ ہےكة بكس ماذل كے سلفے ماكر كھڑے موما يك اگر بہلے سے یدمعادم ندموکہ برما ڈل ہے تو آپ باکسی وہم وگان کے بھی سجیس کے کدایک ہے ج كة آدى يا آدميوں كے سامنے كھڑے ہوئے ہيں - اسى اندازي عكومت أ تكاستان كے با دشاہ، اعبان حکومت، وزرائے ملکت ، شامیر ارائے ۔ ننا ہی فاندان ، کے افراد، مشہور مسيدلاران فوج ان سرك ما ول بن - ادر مير مرف أعكيندُ اوريدرك مني . ملك وومرك مالک كے مشامير كے بى مياني ايك كوندس بندن جوا برالال نبرد اورمشر محد على جيناكے بى مادلى بى واكرم النابى دو برساحكى دورا صلبت نبي م جوادرد ل بى م بنعل مادلكى مظلوم شہزادی یا بادشاہ باستم رسیدہ انسانوں کے بیں جو بہیت اور درندگی کا سکار موسکے دہ مرادت انگری اور ان کو دیکد کر مبرت بوتی ہے اور دنیا کی بے تباتی دنایا بداری کا نعتنہ آ تھوں میں بھر مانا ہے ، عُرض کریں نے برمیوریم بڑی توج اور دلیبی سے و مجما بدعلاد فن كے و داريخ كے اہم الواب يستى بے بلينيريم (PLANETARIUM) موزيم كے پاس بی تھا اور اس کرد کیھنے کا ارادہ ہی تھا گربیاں دیر اتنی موگی کہ اس ارا دہ کو ملسوی مرنا برا - اب شوب مي ميمه كرنيا و لى منح - يه نندن كانبابت بررونق ا ورمشهو ر بازار ب اودبراے براے برال درسیورا س بہیں ہیں میری ایک دیرنیکروری ہے ادروہ ہے اعلیٰ دیر كارسيتورال وكلكنة اورولي مين مي برابرمعول راجيك دوجار بانكف دوست اجابكوسا بيا ا دركسى مغرى طرز كرسنوران بي جاجيطا وركمنت سوا ممنت بيال بيجه كرا ورجاري بالاكر وابس آگيا جناني با في بي ايك رسيوران منزب كربيا اور كچه ويربيال مبي كرتمكن دور كى بياں سے جلے تو كھوشے كھانے إكر إرك ما بنج بيدنها بن وين دولين اور برامين وجبیل بارک ہے . فعنا میں سنی برسنی ہے اور مواس خوشبوئی گھی موئی میں بہاں اچھے

يربال ولجي

اور بڑے دونوں ہی ہم کے منظر نظر آ ۔ بیٹیے کا ہوفع تھا نہیں اس لئے بس ایک طرف سے دوہر کی اور بڑے اس دور ان یں ایک رائیوران یں انگری کا کھایا کہ اس دور ان یں ایک رائیوران یں انگری کا کھایا کھایا ۔ سا ڈھے دس یا گیارہ بجے نیام گاہ پر دائیں پہنچے بشب میں میند بڑی گہری آئی ۔ آئ ۔ بینی اار شمبر کو روانہ ہونا تھا ، اس لئے معولات میں گاہی اور ناشتہ سے فارخ ہوکر دس بجے کے قریب دکھور سے اور ہماں سے کمبنی کی بس میں سوار ہوکر ایک بجے کے لگ بھگ لندن ایر نور رث ایر بینے ۔ بیان میں فران اور ہماں سے کمبنی کی بس میں سوار ہوکر ایک بجے کے لگ بھگ لندن ایر نور رث ایر بینے ۔ بیان میں فرانہ اور ہا ور جند رسی کار روائیوں کے بعد جہاز میں جاکر ہما گیا ، جہاز کھیک لو اندن سے مورش میں ہماکہ ہما گیا ، ور جہاز ہونے ۔ بیان کی فران کی نذر ہوگی گئی ۔ اس لئے میں نے لندن سے مورش میں کہ اندن سے مورش میں کہ دور اس لئے بڑی نشؤوش تھی کہ اگر ۔ بلاب لانداس طرح کیا کہ جیب میں ایک میں بیس تھا ۔ اور اس لئے بڑی نشؤوش تھی کہ اگر ۔ مورش میں کے ہوائی اور کی کئی نہ طانہ کیا ہوگا ۔

## انقلاب روسس دوس انقلاب کے بعد

روس کے زبر ومت انقلاب اس کے بیل منظر اس کی تا رائے اوراس کے انزات پراعلی در ہے کی کتا ب، بیلے معتریں کھیلی خبگ منظیم سے نے کر سندوش موجا تے ہیں درن ہیں جن کے مطالعہ سے نصرت انقلاب روس کے تمام گر ننے دوشن موجا تے ہیں میک درنیا کے مام انقلابات اور تخریجات کے اسباب اوران کے شائع و تمرات کا نفینہ ہی سنت کہ اسباب اوران کے شائع و تمرات کا نفینہ ہی سنت کے اسباب اوران کے شائع و تمرات کا نفینہ ہی سات موجودہ ووز کہ کے تام تا بل اوکر سیاسی ومعاشی حالات کا بیان ہے و می دوئی کے تام تا بل اوکر سیاسی ومعاشی حالات کا بیان ہو ہے۔ سیم تبدیر بان جا مع می دوئی کے اسباب دو ہے۔ سیم تبدیر بان جا مع می دوئی کے اسباب دو ہے۔ سیم تبدیر بان جا مع می دوئی کے دوئی ایک میں دوئی کے دو

المرين (كنيريا

غزل.

اتم مظفرنگری

وہ کینے کو توفررانہ میں فررائہ نہیں ہونے
یہ موں کیونکر حربی جا و اعرباں سرمفل
سیر مز گاں تو میں اگوشنہ دامن نہیں آئے
سیرمفل تر نیا اور جانا دیکھ کر اسس کا
مہرمفل تر نیا اور جانا دیکھ کر اسس کا
بہار دں میں کھنگتے ہیں کٹورے لالہ دگل کے
بہار دی میں کہیں ہوں ان کے جوے دیکھتے ہیں
دوعا لم میں کہیں ہوں ان کے جوے دیکھتے ہیں
میرنتا نے نتین سردا الے بھی غیمت ہیں
کہی جشم نمانیا اس کے ناکام رمنی ہے
کہی جشم نمانیا اس کے ناکام رمنی ہے

موائے بوئے گل سے ان کے مبوسے اندمونے بی الم دائے محبت شمع کل خاندہیں موتے

## غزل

مولانا عبدالوباب معاحب مرتى جدرة بادى

روش مول ہے کیے میں اکسیم نور کی اكرمنتقل جاب ب سنة ت البودكي تعوير ليخ گئ ب محب تي وطور کي فصل حزال مس تغريسسوا في طيوركي كرائے كويوں نوسم نے بھى كوشش فروركى بارش مرمس کے نغش کف یا بہ نور کی مسرت تفورک منتب ہے ورکی بدلی موئی میں آج انگامی حفود کی آئی ہے میکدے سےصدا" یاغفور"کی آ بدشندنفس موصدا حس کو صورکی ا در بی بهی حدو و بهایت شعورکی اغیار کوسٹناہے سائی ہے دورکی نزدیک بی کی میم کو فبرے شدور کی

كب مير عدل بي يا دے أس رائك ورك مم خفت نظرت سمحفذ بس اس كوغيب مال بيا و دعارض روستن فدا كوا و اعازاس كے فدسسرایا بساركا اس کی نگارہ 'ماز سے کوئی نہ نیج مسکا! كياكنے اس كے حسن ملائك فريب ك دیداداس کا مدنظرے جساں کمی مو ول كا نطب م دريم وبريم نه موكبيس مسحدس وكربا وه سعه التدرسة اتقلاب ع ض ونورضعت کی اس سے امیدکیا آزاد ہے رمان ورکال سے ترا دجود کھو نے ہمارے کان میں گو با حصور نے دل برنظر ہے اپنی نہ عرستس عظیم بر صرفی باین سردگی و بے ولی تخیس حسرت ہاس کی برم نشاط دسرور کی

غزل

سعادت تنكير

چمن میں میں ہم نے یہ دیجی بڑا نی، جہاں روئی شبنم ، کلی مشسکر ا نی،

موائے گلشاں سے رامس آئے! بہاروں کا برصب نو ہے سیمیاتی،

> فلاص مین کامحافظ ہو، اُس کے۔۔۔ یقیں ہے، دہوگی خزاں کی رسانی

ستم سے ضراسے لئے إستوالحاد بمیشستم کار نے منہ ک کھا تی،

جود کھا استارے نہیں اپنے نس میں الگے ہم نے تندیل اپنی حسب لائ

بہت شکلیں سکے راوطلب سیں متر شوق مزل نے ہمت بڑھائی

نظر اس کانا نی نہیں ل سے سکا ا اگر جیان ماریں خدا کی خدائی

وسم الم 1913 .

YAL

بنص

## بنددشان عربون كي نظرين بعلددوم

تعطیع متوسط کتابت طباعت بهتر ضخامت جارت ومنفیات بغیمت آگاه دو بیند . بند: - دارالمصنفین اعظم گذارد -

دارالمسنين اغطم كده كارائ مندكانديم منصوب كانحت اس كتاب كى عبداول جونمبری اور چرتھی صدی بجری کے عرب مورضین کے مہدوستان سے متعلق بیا ناٹ برستمل تھی سلے شائع ہو می ہا دران صفحات میں اس پر تبصرہ تھی مد جیکا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اس کا دومر حمتہ ہے اور ابن ندیم سے لے کو ملفظند ی تک جو نویں صدی کا مصنف ہے نومورفین کے بیانات پرستل ہے. اس طرح در نوں عبدوں میں تمیسری صدی سے لے کرنویں صدی کھے وب مستغين في مندوستان كيار عي جو كيد مكها تها ووسب مع ع في تن كه اردواريا ن من وش مسلیقگی کے ساتھ یکیا موگیا ۔ اگر میرع بوں نے مندوسند ن کی قدیم اردی کی نبدت بہت - پچھافسانوی ائیں لکھوری ہیں "اہم اس ملک کے عام رسم ورواح معا تمرت ، اقتصادی حالا علوم وفنون اور نربي عقائد واعال ك متعلق جومعلومات ال كتابول بين بين وه فارسى "ار سخوں میں مجی شہر میں ١٠ س بنا بریہ كتاب بے شبه "ارائ مبند كے طلبا اور اسالذہ كے لئے برلی تا بل قدر اورلائی مطالعہ ہے۔ عربی تن کے ساتھ عام تیم اورسیس اردو ترجمہ اورمصنف كے خرصر صالبات بھى ميں - اور كہيں كہير ، دوائتى بھى ميں اگر حوالتى مزيد ما مع اور محققاند مولے تو

كناب كى افاديت دو ديندم و جاتى -

الرجناب ميدهبات الدمين عبدازجل

## ارجاب مدسات الدين عبدارين المجدروطي كافوجي نظام ماحب ابم المدين عبدارين

كتَّا بت دلجهاءت بهنر- منخامت باني موصفحات . تنمت مجلد آنه دو يئ

بينه وروارا لمصنفين اعظم كدّه يات بهي ارتخ مند كسلسلك ايك كرى به مكرنهايت الم ادر دفيع اس من فال مصنف نے فوجی نظام سے معلق کسی جھوٹی سے جھوٹی بات کو کھی نظر انداز نہیں مونے دیا ہے۔ جِنا بِخَانِوج مِن عَهدے كون كون سے موتے تھے۔ اُن كے القاب وامتيازات كياتھے. اُن كے تقرر کی سکل کیا ہوتی تھی اسلح جو استعمال کئے جائے تھے اُن کے نام اور کام کیا تھے۔ نو جی بهاس کی تسمیس کنٹی تھیں اور اُن کی رضع تعلقے کی ہوتی تھی ۔ پاپیا د و نوج کے عداد وجوسوار فوج موتى تقى الله كى كا المهت تفى ادران ك مناصب وفرائض وفير وكيا تحف - كيمر إلى وبالماوه طربق وبلك وبنگ كى ترمېت جيما د نيال مخدمت با د شامول كندماندي ا نواج كى نعدا و. وغيره وفيره غرض كدكونى عنوان ايسانبي بياس كاجزنى تغضيلات دبيان كاكئ مون اور أن برداد تحقیق نه دی تنی بود مجروی که برزوم کا نوجی نظام اس کے بنیا دی عقائدوا مکار و منی بندي ، افلان وعادات - أن كل معاشرت ادر انتقارى مالات ودرائع آمد في كا آبنه مولاً . اس نے اس کتاب مرضمناً ال جیزول کی تھالک می مگر مگر نظر آئی میں ادر ان کی وجہ سے ایب مهاست خنگ موضوع فاصدولیسد ور اطف آفرس بن گیا بدر بان وبیان کی نجیدگی دت اوسلفتی وسلاست کے لئے لائن مصنعت کا ام کا فی صافت ہے بقول ڈاکٹرسیدمحمد و تے جفول اس پر مقدمه نکھا ہے اگر جد کتا ب ایک برس میں تھی گئ ہے بیکن یہ صنف کے بائیس نیس برس کی محنث کا میجہ ہے ، س میں کوئی کئیمہ منہیں کہ اروز توار دوکسی ربان میں کھی اس ما می موطعوع م اس فدر منظیم مواداور دو می اس ترتیب کے ساتھ کہیں کی نہیں سے گا مول سیدسلمان مردی

کی کفاب وب و مبدک تعلقات کے بعداس ایم یہ دوسمری کتاب ہے جو تاریخ مبدکے ایک علی فی میدوسمری کتاب ہے جو تاریخ مبدکے ایک علی فی میدوس نے اردولی براردوس ایم ایم ایک علی مرتب نتا کے جو ٹی ہے اور جس نے اردولی برکو چار چا ند دیگا دیے بیں فاصل مصنف ادرا دارہ دارا المصنفین دونوں اس کے لئے نتاریہ اور دادکے مستی ہیں۔

## ہندوسنان کے سلمان مکرانوں کے عہدے ترتی عبوے

تعبیع متوسط کا بت وطباعت بهتر فیخامت ۱۲۳ قیمت مجلد دس دد بینے بند: دارالمصنفین اعظم گذرہ

بدكتاب سي الان بندك سنسلك ايك كراى بهاور مبياك نام سي فامر اسي ان تام چیزوں کا محققانه بیان اور نذکره بے جو کسی زمانه کے اعلی تدن کا نفش و تکاربوتی ہیں۔ چنا بخہ سلاطین و ملی اور شایا ن معلیہ کے دربار - محلات میلِ خاص حرم ، پوشاک بارجہ با كے كارفانے ـزبورات ـ جوامرات منگار فوشبوئيات ـ موروولوش ـ شا دى بيا و كے رسوم بحبن عيدونور وز. وعوتني اوريا رثيا ل ـ نفريجات ـ فنون لطيفه ١٠ ان تمام عنوانا كے انتخت كوئى ايك جرى بات بھى ايسى نہيں ہے جس كا تذكرہ اس كتاب بين موجو دند ہو۔ یہ طا ہرہے کہ ہماری فارسی تاریخوں میں چونک عام طور بر با دشا ہوں کے منا قب اوران کی جنگوں کا تذکرہ مونا ہے اور وہ چیزیں جن سے اس عہد کے تدل اور معاشرت پر دوستنی برا سے بہت كم جونا ہے اور وہ بھی غيرمرتب اس كے فاضل مرتب كو والدوالد جها كركے اسے خروار بنانے یں کتنی محنت دمشقت اٹھائی پڑی ہدگی اس کا انراز و دی حضرات کر سکتے ہیں جنيس اس مع كامول كادون اور تجرب بداكرم اس كاب كانفق يرب كراس س صرف شاہی محلات اور امراء وا میان ملکت کی معاشرت اور آن کے تدن کا جلوہ لظر آنا ہے۔ عوام اوربیت ساجی طبقوں کا مال کیا تھا ؟ اس برکوئی روشنی نہیں پڑتی تا ہم اپنے موضوع برارووي يرسيل كتاب سا وربرى جامع مفصل اورسبوط الماريخ كے طلبا كے در الم

علاده عام ارباب دو ت كوجى اس كامطالد كرنا جائد.

## ہندوستان کے مسلمان حکم انون کے عہدے د تدنی کارنا

تقطيع منوسط به بت وطباعت بهتر فخامت بهم مصفحات بيمت ودرج نهي -

ينه ١٠ وا دا المصنين اعظم لكره

بهی کتاب میں تدنی عبوے و کھائے گئے تھے۔ اس کتاب میں ان تعربی کا رئاموں کا نوکوہ وہان ہے جوسلمان حکرانا ہو میں مند کے عہد میں انجام ندیر موئے ۔ یہ کتا ب کو فی تصنیعت نہیں۔

ملکہ حند منفا لات کا مجدوعہ ہے۔ جنانچہ مپلے نون تعمیر مربر پر دفیر محد مجرب کا مقا لہ ہے اس کے بعد اس کے کام "۔" نے شہر نجے اور گاؤں۔ باغات ۔ ترتی جوانات ، اور تقیلیم کی ترتی ۔ کے زیر عنوان پائے مقا لات مولانا عبد السلام مددی اور کا غذ سازی "اور کتب فالے " مددی اور کا غذ سازی "اور کتب فالے " مددی اور کا غذ سازی "اور کتب فالے " مددی اور کا غذ سازی "اور کتب فالے " مددی اور کا غذ سازی "اور کتب فالے " مددی اور کا غذ سازی "اور کتب فالے " مددی اور کا غذ سازی " اور کتب فالے در مشہور خطا ہے مددی ہوں کہ خطاطی اور مشہور خطا ہوں الدین ا

مولانا شاہ میں الدین احمد ندوی کے قلم سے ہیں ۔ ہر منالد انبی مگر مرسیر حاصل اور مُیاز معلومات ہے اور اس کے مطالعہ سے انداز وہوسکتا ہے کہ اگر سلمان اس ملک میں آمٹے مو مرس مک حکمراں رہے میں تو انھوں نے ہر شعبۂ زندگی میں

اس ملک کی ایسی فدمات میں انجام دی میں جو ماری میں جیشہ یادگار دمیں گی۔ ادباب ووق کے

اس كافرورمطا لعدرنا جا يمي -

وی این دراس سے تعلق مباحث پر محققانه کتاب میں اس سکند کے ایک ایک بہلو پر سے کوئی اوراس کی صداقت کا نقشہ ایک کی ہے کہ وی اوراس کی صداقت کا نقشہ آئے کھوں کوروشن کرا ہواول میں سما جاتا ہے اور حقیقت وی سے تعلق تام خلتیں صاف ہوجاتی میں تا دیت مولانا سعیدا حدایم ، اے کا غذمہایت اعلی کتابت نفیس عمین موئی الحباعث عدور معنی نام مدین تین رو بے محلد چار رو بے ۔ بہتہ برکمتر بریان اوروبازار دہلی ۔ ا

# الدونانين المعظيم الثنان من المعلى ذخيره المعظيم الثنان منوي اورى ذخيره في مصرف القالق المعلى المعلى

تعسم القرآن كا تماراداره كى نهايت بى الم ادرمقبول كمابون بين بوتا به البيام الله كم مالات ادراً ن كدورت ق ادربيام كا تفعيلات براش درم كى كوئى كماب كرون كاب من المائع نها الله نها بير بهوى بورى كاب جاهيم ملدون بير كمل بوئى بهم من كم موق معفات م مه ما ابي و من بورى كاب جاهيم ملدون بير كمل بوئى بهم من كم موق معفات م مه ما ابي و محت اول و حضرت آدم عليه السلام سے كے كره ضرت موسى و مارون عليه السلام كام بيروں كے كممل مالات و واقعات قيمت آئم روسيد و

مام چیروں ہے من مالات روانعات یا بیسے العروب ہے۔ حصتہ دوم ، حضرت یوشع علیہ انسلام ہے الے کرحضرت کی گئا تک تمام پنیروں کے مسل سوانح جیات اور ان کی دعوت می کی محققار تشریح و تضیر قیمت چاردہ ہے۔

حصته سوم: انبيا عليهم السّلام ك وانفات ك علاده اصحاب الكهف والرقيم منابالقة اصحاب السبست اصحاب الرس بيت المقرس اور بيود اصحاب الاخدوذ اصحاب للبيل صحاب البيل المحاسل لم دوالقرين اور سيسكندري سيا ورسيل عرم وغيرو باقتصص قراف كي كمّس ومخققا وتفسير

معترب معترب وصرت من وحضرت من الاسمالانسار محدر العلام الانسار محدر العلام المساوعيد العلام المساوعيد العلام كم المسل وفق من المساوعيد ا

مسلف كابت كتبريان أردوبازارجا معمسجدني

#### وسمرساداع

# من بعد القران بين القران

قرآن کرم کے الفاظ کا ک شرع اور اس کے معالی و مطالع علی کرنے اور اس کے معالی و مطالع کی الفت آج کے مال کے خات ک مجانب کے الفت اردوس اس سے بہنزادر ماسع کوئی لفت آج کے شائع اس مدنی اس فیلم استان تا بسی انفاظ فران کی من اوردل فررتشرے کے ساتھ تا منا منافظ میں انسان کی میں اس کا بیار و فران جيد كابهترين درس فعص مكتاب اورايك عام أردوخ الهاس كماماله ے دمون وال مرب کا ترج بہت العی طرح کرسکتا ہے بکواس کے مضایری المرين المسكان ك اوران المراقية في المريم على ماحث الى طالعين لغات قرآن كاساته الفاؤة آن كامل ورآسان فرست بن دى ئى ہے جن سے ایک افظار دی کرتام فقوں کو الے بڑی مولت المان الكتري مكل لغات والن الها المان لاجاب ك با جيس ك بعد سروم كرسى دو مرى كتاب ك فرددت بالى جيس رى. ملداول صفات سهس برى تعيين فيرميد جارروب أفران البلدياح روية آفاك جلدد وم فرالد ياعدد بسلم ميزروي .. - 4x 2 1 1b - 4-1/4 14 فرغلد يا غروب مبلد جدوب العالم فرطد جوروب العالم مبلد عامات في العالم علدجام و مد ملات م مِلاشتم و ١٧١٠ برعلہ جارد کے آخاتے میلد آغ مدکے آخاتے كست يُر بان اردو بازار جَا تَعْم محدد في ١٠